صرت المام في المام في

تحدير بمام صفين ادارة درراوح في الرايان

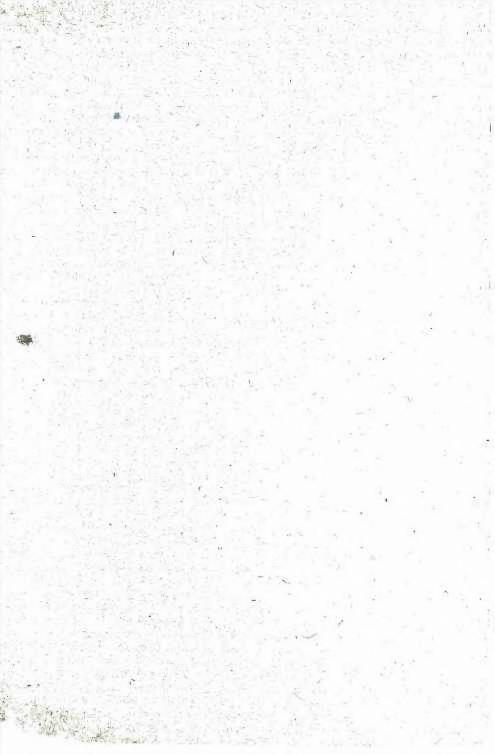



*- زجت*ر:

يراه کلاراج

11-5

همجلسير مُصنّفين إِمَارَةُ "وَرَداهِ بَقِيّ حَسُمُ (ايران)

يتع ازمط بوعات





| حضرت امام محمر تقى عليه السلام                                                   | اکتاب       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| مجلسِ مصنفین ادارهٔ در راهِ حق (قم اریان)<br>مسنفین ادارهٔ در راهِ حق (قم اریان) | <i>u</i>    |
| سيدا حرعلى عابدى<br>دارا نشقافة-الاسلاميه ياكستان                                | جمہ<br>گرگر |
| دارا معادیة الاسلامیه پاسان<br>ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ               | مر<br>تابت  |
| - نيفنده اسماعه من ١٩٩١                                                          | يع اول      |
| شوال ۱۹۹۳ه ایریل ۱۹۹۳                                                            | ٥ دم        |

جمله حقوق سجق ِناشر محفوظ ہیں

#### باسرع تستنادا

### انتتاب

وہ امام \_\_\_\_جس کی اماست نے حضرت عبسئی دیجئی علیہ مسرالسلام کی نبوت کی صدافت کومسٹنکا کردیا۔ o جس سنے ٹامنت کردیا کہ ىقىيدىنىس بىچە ـ 0 جس نىچ بخۇسے دَرْبَادىمىس عمىشردركا سرتجل ديار بواراه کسر امام الُوجَعَفر محکَّرُتقیء کی خدمتِ الهرمیں ایک حقیر بعضاعت



#### والنثر حرالرَّ حرالاً مُ وِرْسِرِ وبرنستعين

## ابتدائسيه

سلسائنجلی میں گروئے زمین پرسب سے عجیب داستان انسان کی واستان فائندی سے ۔ اگر غور سے دھیں کام مخلوقات برانسان کو جو برتری حاصل ہے وہ اسی عطیۂ النی کے سبب سے کرخدانے زمین برانسان کو اپنا کائندہ بنایا ہے ۔ حافظ شیراز نے اس بات کو کتنے اچھے پیرایہ میں کہا ہے ۔

ہے ۔ اسماں بادِا انت نتوانست کمنشیر فرعمئے دفال بُرنام مُن دیواہ زریم

" جس امانت کا بوجھ آسمان نہ اُٹھاسکا ۔ اس کا قرعت مجھ دیوانے کے نام کا "
ا بنیاد اور اوصیاد کا سلسلہ 'آدم میں سے خاتم ' کک' اور پیغیر اسلام سے حضرت مدی جس اس سلسلہ کوہ کے مضرت مدی جس اس سلسلہ کوہ کے اندر سے جواجئے دامن میں علم وحکمت اور والایت کے خزانے لئے ہوئے میں سیر سیر بیاں خالق اور خلوق کے درمیان واسط ہیں ' اور گروئے زمین پر خلافت الذر گروئے زمین پر خلافت الہی کی مجافظ ہ

معنومت کے برکومسار بہترین مخلوق از دیک زین بندگان خدا

اورانسانوں کے رہنا ہیں۔ اپنے دوریس ہرایک کی زندگی نامحسوں علم ودانش اور خدا بندگفتار و کر دارسے بفرلور تقی برایک کی حیات غیر معولی حیات تھی۔ مناسبتوں کے اعتبار سے ہرا بک مختلف خصوصیات کی حال۔ تقريبًا ايك هزارسال تك جناب نوت عليه السلام زنده رسب ،نبوُّسن كي ذمہ داریاں نبھاتے رہے ۔ آ خر کارخدا وندِ عالم نے ان کے دیثمنوں کو طوفا ن میں گھیرلیا۔ جناب ہود اور *صالع علیمالسلام کے دشمنو*ں اوران كا تكاركرف والون برأساني عذاب نازل مبوال جناك ابرابيم عليات لم بروارى طرح آگ میں گئے اور حکم خداسے آگ گلنار موگئی۔ جناب موسیٰ على السلام كفي المحر مكم سي فرعون ولا كالمين عصاد كوارد واكر دما. جناب لیان نے ہوا پرحکرانی کی ، پرندوں سے گفتگو کی۔ جناب میسکی نے مُردوں كوزنده كيا - اور يغبراسلام صلى الشرعليه وآله وسلم بھي اينے ساتھ خصّوصیات ہے کر تشریف لائے۔ آپ کی ولادت سے بہت سر مگون ہو گھے! تصر کے بی کے چوٹاہ کنگورے ٹوٹ بگئے ، آتش کدہ فارس کی ہزادت الہ آگ مفتری ہوگئی ۔۔ آب کی نبوت سے ونیامیں انقلاب آگیا، بشریت نے عصر نو کا آغاز کیا۔ ہاں سب سے زیادہ تعجب خیز دامّان انسان کی راتتان خلافتُ اورجانشینی ہے۔ خدا کا یہ انعام جس پیچمیں گجل ظاہر ہوا اپنے ساتھ خٹوصیات نے کراگیا۔ أيك خصوصيت يرب كرا بنيادا ورائر عليهم السلامين سي كسى ايك مجی و نیامیں تعلیم حاصل منیں کی ۔ انھوں نے کسی استا ذرمانہ کے سلمنے زانوتے مذرت منیں کیا، بکران تام حضرات نے زات لاز وال سے ملم

حضرت الم محونتي " من آما ص م

یئی خصوصیت (و نیامیر تعلیم هاک نزگرنا) اس بات کامب مسترار پائی که رسالت اورالهی مصب سے لئے سن وسال کی قیدنہ رہی، بلکہ ضراکی تائیدا ور ادا دے سے ہرعمر میں رسالت اور انسانوں کی ہوایت کی ذر داری مونب دی گئی۔ اسی لئے معض درمیانی عربیں بعض جوانی میں بلکہ بعض سیجینے ہی میں اس منصب التی پر فائز ہو گئے کی توبھ اس منصب کا حصول شیبت النی کے بغیرنا مکن سے۔ اور حب خداجیا سے بھرسن و سال کی کوئی قید

د مشرط منیں رمتی۔

الذا قرآن میں ہمیں صراحت سے الماسے کہ جناب بینی کو بچینے میں اور جناب بینی کو بچینے میں اور سے ہی میں نبوت کا منصب مل گیا تھا۔

" یا یجینی کہ کہ الکیکٹ یعنی نبوت کا منصب مل گیا تھا۔
و .. قالوُ اکیفَ مَن مُکِلْ مُرْمَن کان فِی المُقَدْ وَسِیتًا قالَ اللهِ عَبْدُ اللهِ اَنَافِی الْحَدِیْ مَنِیتًا قالَ اللهِ عَبْدُ اللهِ اَنَافِی الْحَدِیْ مَنِیلًا قالَ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

میں منہ توڑجواب موجود ہے۔ یہ اعتراض بھر فورجہالت کی عکاسی کرتا ہے ہم کہ یہ مال کی عمریس کیسے ام جواد علیہ السلام امام ہوگئے۔
حضرت امام ابوجعفر محربین علی البحواد علیہ السالم اسپنے بیرر بزر گوارحضرت امام علی رضاعلیہ السلام کی شماوت کے بعد امام ہوئے۔ آپ کی امامت کے بالہ میں گذست نہ انرعلیم السلام اورامام رضاعلیہ السلام نے وصنا حت کردی تھی میں گذست نہ انرعلیم السلام اورامام رضاعلیہ السلام نے وصنا حت کردی تھی آپ کو آٹر مایا ، لیکن ہرمرتبہ اتھ یس ایک مرسنی کی بہنا ہر بارم وشمنوں نے آپ کو آٹر مایا ، لیکن ہرمرتبہ اتھ یس شکست فاش کا مامنا کرنا پڑا، جناب بحین اور جبناب عیسی علیم السلام کی نبوتوں کو شکست فاش کا مامنا کرنا پڑا، جناب بحین اور جبناب عیسی علیم السلام کی نبوتوں کو شکست فاش کی مامن کی نبوتوں کو سکے لئے آپ کی امامت کی دلیل نہیں قرار دیاجا سکتا ہے دلیکن ان کی نبوتوں کو آپ کی امامت کی دلیل نہیں قرار دیاجا سکتا ہے۔

محلِم صنفین اِ دَارُهُ "دَرِراهِ حَق" قم-ایران

#### ڹۣؿٳڷؙٳڵؾؖ*ؿؖٳڵڿ*ڹۣؿؙ ڗؠ؇ۮۜؽؾؘڃؽؖ

## ولادت إمام

نام \_\_\_\_ نمستر گنیت \_\_\_ ابوجعفر لغب \_\_\_ نفی - جواه په مهرترگواس حضرت الم علی دضا علیا لسّال م دالده \_\_\_ مسبکم (خیز دان) دالادت \_\_\_ اررجب مدول ش شهادت \_\_\_ آخر زیقعده مستری شد خبرمطهد\_ کاظمین بغداد عراق

حصرت امام فعرنقيام میں شرفیاب ہوگراس بات کی ورخاست کرنے تھے کہ وہ خدا سے دعا ہا تھیں کہ خدا و ندِعالم اکنیں ایک فرزندعنایت فرہا کے سیسے کن امام ان کونستی ' خدا دندعالم مجھے ایک فرزندعطاکرے گا ، جومیرا دارٹ ہوگا ا درمیرے بعد المام ہوگا '' آل) دسن رجب سے 14 ہم کو المام تحد تفی علبرالسلام کی ولادت ہوئی ۔ (۲) آپ کا سم شبارک محر" کنیت" ابوجھ مز" اور آپ کے مشہورالقاب" نقی" اور آپ کی دلادت شبول کے لئے جوشی دسترت اور ایان واعتقادیم لا تھکا كاسبب زارباني ، كيونكه ولادت مين تاخيركي وحبسے بعض شيعوں ميں جوشك و شه ببيدامور كأنها وه حتم مبوكبا . ا مام جواد عليه السلام كي والده كاسم گرامي" سبيكر" تھا، بيكن ا مام رھنظا ف آب کا نام جرران "رکھا۔ آب رسول خدام کی زوج محترم جناب مار مقبطیہ" کے خاتدان ہے تعلق رکھتی ہیں۔ (۳)۔ اخلاق وکروادمیں اپنے زمانے کی تَام عورتوں سے مصل تھیں بینیبراسلام نے ایک دوابت میں آپ کو حیاللااد بہترین کنیزخدا کے عنوان سے یاوفرایا ہے (۷۷) ۔ امام رضاعلیہ السلام کے كرمين آئيے سے كافی ميلے امام موسى كاظم عليه السلام في آب كى خصوصيات بیان فرمان کفیں ، اور اپنے ایک صحابی جناب پزیرین سلیط "کے دربعیرس كهلواماتها - (۵) امام رضاعلیہ السلام کی ہمشرہ جنا "عکیمہ کا بیان ہے کہ امام محمّر تعلی علیہ السلام کی ولادت کے موقع ہمرمیرے بھائی نے مجھ سے کہا کرمیں تجبز دان "

\_ولادت كينسرك دان فومولود في الحقيس كلولين، آسان كى طرفت وكھا اور داسينے بائيں تكاه كى اور فرايا ?" اَسَتُرْهَكُ اَنْ لَاّ إِلَٰهُ إِلَّا اللهُ وَ أَسَانُهَدُ أَنَّ عَجَهَ تُذَاتَّ سُولُ اللهِ \* يروَهُ كُريس محت جيران مولياً ا در اسینے بھائی کی خدمت میں حاضر ہوئی، چو کچھ دیکھا تھا اِسے میان کیا ۔ الاس نے فرمایا: "جوجیزیں اس کے بعد دیکھوگی وہ اس سے کمیں زمارہ مجب ُ الجِيجِينُ صنعاني " كابيان سع كم ميں الم رضاعليه السلام كى خدمتِ اقدس ميں تھا، اشتے میں ایام جوادعلیہ السلام بواس وقت کم س سنھے امام علیالسلاکا ك خدمت ميں لاے كئے \_امام نے فرايا." يه وہ مولود ہے جس \_ے زمارہ مُبارک رِکونی مولود شیعوں کے لئے 'دنیا میں بنیں آیا ہے! (۱) المائم كاير ارشا دشايراس بناير بوجس كى طرف بم ابتداد ميس اشاره كرهيكي بي المام محدثقي على السلام كى ولادت سي شبعون كايه توسم بالكل حتم موكيا كه المام رضت ا كاكوك جانشين منيس سے،آپ كى ولادت فيشيعوں كوشك وزريدميس ' نوفلی" کابیان سے کرحیں وقت ِ المام رصاعلیالسلام خراسان نشریب بے جارہ سے متھے اس وقت میں نے امام کی خدمت میں عرفن کیا کرمیرے لائق كوئ خدمت باكوى بيغام تومنين سعير فرالیا۔" تم برواجب ہے کہ میرے بعد میرے زند محر "کی ہروی کرو، اورمیس ایک البے سفر برجارہ ہول جہال سے واپسی منیس موگ " (م) الم مرصاعلیہالشُّلام کے کاتب محدُّن ابی عباد" کا بیان ہے کہ حضرت بمیشما بے فرزنر محر کو کنبت سے باد فراتے تھے کی رجس وقت امام جواد مله عربول كى إيك تمذيب، سي كرومتل ك وقت كيت كادستال كرة إلى.

حفرت للم حولمي

على السلام كاخطراتا تها) آب فرماتے تھے كر "ابوجىفرنے مجھے يولكھا ہے ... اورجِس وَفْت مِيسِ (امام مح حكم ہے) ابوجھفر مح کوخط تھتا تھا امام مبت ہی بزرگی اوراحترام کے ساتھ ان کومخاطب فراتے تھے۔ الم جواد علیالسلام كے چخطوط آ کتے تھے وہ فصاحت و لماغت اورادب كى خوبصۇرتى سے

" مخترِبن عباد" سے دوایت ہے کمیں نے حفرت امام دضاعلِرالسلام کو فراتے ساکر "میرے بعد میرے فائدان میں ابو جفر میرے وصحا اور جاتین

ہوں گے '' (۹) ر" معربن خلاد" کی روایت ہے کہ ۔ ایام رضاعلیہ السلام نے کسی چیز کا ر تذكره كرتے بوئے ادثاد فرا اكر تھيں كس جيزكى ضرورت ہے يہ بات مجد سے سنو۔ برادح بفرال برمیرے جانبین ہیں ان گومیس نے اپنی جگر قرار واسے ریہ تھارے تام موالات اور مسائل کا جواب دیں گئے) ہم اس خافران سسے ہیں جمال بیٹا باپ سے احقائق ومعارت کی سمبر بورمیراٹ عاصل کرتا ہے۔ مذالہ رِمطلب یہ سبے کہ اسراد و دموز امامت ایک امام دوسرے امام سے <del>حاس</del>ل كرما ب اور بخصوصيت صرف المعول سے مخصوص سے - المرعليم السكام کے دومرے فرزروں سے میں) -

" خیرانی" نے اپنے والدسے روایت کی ہے کمیں فرامان میں صفرت الم رصًا عليه السلام كي خدمتِ اقدى ميں تھا، ايک شخف نے حضرت سے دریا قت کیاکہ اگر آپ کوکوئ حادثہ پین آجا سے تواس وقت ہم کس کی طرت

فرماً يا ." ميرك فرزند الوجعفر كى طرف "

سائل امام محرتقی علی السلام کے سن دسال کو کافی تنبیل سمجھ ریا نفت. (اور برمویج ربا تصاکر بجیناالماست کی در داریوں کونہیں سھا مکیا ہے) اس وقت امام مضاً علیالسلام نے ارتباد فرایاکہ ،۔ خدا وندعالم نے جناب مسٹی علیالسلام کورمالت ونبوت کے لئے منتخب فرایا جبکہ ان کابن ابرحعفر کے

س مع مقال (١١)

"عبداً لیربن معفر" کابیان ہے کمیں "صفوان بن بینی "کے ہمراہ امام رضاعلبرالسلام كى خدمت ميں مشرفياب بهوار الم مقى عليرالسلام بھي وہاں تشريعيّ فواستے اس وقت آپ میں سال سے تھے۔ ہم نے امام دضاعلہ السالام سے پوچھا اگر آپ کوکوی حا دنہ مین آ جا ہے تو اس عثورت میں آپ کا جانشین

ہوہ۔! المام ؓنے ابوجھفر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرایا۔ میرایہ فرزند'' عرض كيا" اسي سِن دسال مين - "

فرایا" بان اسی عرمین و خدا و ندهالم نے جناب عسنی کوایتی جست قرار دیا جبچه ده تین سال کے بھی نئیں تھے " (۱۲)

# امامت امام

الاست بھی نبوّت کی طرح امک عطیہ الہی ہے جسے خدا البیمسخب برگزیده اور شالئسته بندول کوعطافرما آسیمهٔ اور اس عطامین سسن و سال کی کوئی فیدوسٹرط مہیں ہے۔ وہ لوگ جو نبوت د ایاست کو بجین کے سائفة نامكن خيال كرتے ہيں وہ ان الني واسانی سائل كومعولی اور عادی

حضربت المام تحدثني ہاتوں پر زباس کرتے ہیں' جبکہ نبوت اور امات کا تعلق خدا و نبرعالم کے اراد وستبيت سے ہے۔ خداوندعالم اپنے تبندوں میں سے جس کو مثالث بت سبحتاہے اسے لامحدود علم عطا کر دیتاہے۔ انڈا مکن ہے کرمندا دندعالم بعض مصارح کی بنا ، پرتام علوم ایک بحب میں و دبعت کر دے اور اسے <u> بھینے ہی میں نبوت یا امامت کے عمدے پر فالزکردے۔</u> بارے نوی ام حضرت ام محمر تقی علیا لسلام آئٹ یا نوسال کی عمر میں الممت كے عظيم منصب برفائز موئے "معلی بن جسسر" كى روايت سے كر: المم رضا عليه السلام كى شها دست ك بعد مين في المم تقى علي السلام ی زیارات کی اورآپ کے خدوخال نیدواندام پرغور کیا، تاکہ لوگوں کے لئے بیان کرسکوں استے میں امام محرفقی علیا لسلام نے ارشا دفرا !! " استعلى إ فدا وندعالم نے بوت كى طرح الامت كے لئے بھى وليل يين كي هـ واتنتاه الحكم صيسًا" بم في يحين كاليل يح کو نبوت عطا کردی ۔ (۱۳) "محرّب سے اللہ کی روایت ہے " مبیں دوسال سے مرستہ میں" علی بن جنفر" کی خدمت میں حاضر ہوتا اور وه ردایتیں لکمتا تقاحیے وہ اپنے بھائی امام موسیٰ بن جھرعلیا لٹ کام ہے ہمارے لئے بیان کرنے تھے ایک دن ہم لوگ مسجد بنوی میں سطے ہوئے تھے اسے میں الم جواد علبرالسلام نشریف لا سے ان کو دیکھتے ہی علی بن جعفر برم نہ با اور بغیر عبا کے احترام کے لئے اکٹ کھڑے ہوئے اور ان کے مائتوں کا بوسہ لیا۔ رکھیں، خدا آپ پر رحمتیں نا زل المم نے فرمایا، چچاجان آب نشریین

مرہا ہے: عرض کیا اُ' آقا اِمیں کیونکر میٹے سکتا ہوں جبکہ آپ کھڑے ہوئے ہیں '' جعب علی بن جعفر داپس آئے تو ان کے درستوں اور سائفیوں نے ان کو طامت کی کم آپ ان کے والدے چچاہیں ادر اس طرح ان کا احسن سرام کی آئے ہیں ۔

علی بن جعفر نے کما۔ خاموش رہو البی داڑھی پریا تھر پیرے ہوئے فرمایا) حب خدا وندعالم نے اس سفید داڑھی کوا ماست کے لاکن تہیں تھے ا، اور اس جوان کواس کے لئے منزا واد فرار دیا۔ اتم بہ جائے ہو) میں ان کی نفسیلت کا انگار کروں ؟! میں تھاری باتوں کے بالے میں خدا ہے بیناہ مانگرتا ہوں ۔

میں تو اس کا ایک بندہ ہوں۔ (۱۹۲) "عربن فرنے محکمبیان سے کرمیں امام جواد طیہ انسلام کے ساتھ دریائے

مر بن فرق میں اور ایس سے او بین انام بواد سے مسالا دریا ہے دجلہ کے گنارے کوڑا ہو اتھا، میں مے حضرت کی صدمت میں عرض کیا۔ آپ کے مشیعہ کہتے ہیں کہ آپ دجلہ کے بال کا درن جانے ہیں "

فرایا: کیافداس بات پر فادر ہے کہ ایک تھے کو دھل کے بانی کے

سرن بیا ہیں صدر کے مزر یک پھر اور اس کی اکثر نظر فات سے کیس کیارہ مربایا ہے میں ضرا کے مزر یک پھر اور اس کی اکثر نظر فات سے کیس کیارہ مدر اللہ میں

"علی بن صان واسطی"کا بیان ہے کہ میں (امام کی کم سنی کا خیال کرنے ہوئے) کچھیل کود کا سال کونے کے بھوٹے کے کی خدمت میں بیش کرنے کے لئے حاضر خدمت ہوا ۔۔۔ الوگ المام سے اینے صافر خدمت ہوا ۔۔۔ الوگ المام سے اینے صافر خدمت ہوا ۔۔۔ الوگ المام سے اینے صافر خدمت ہوا ۔۔۔

تنے اورامام ہرایک کاجواب دے رہے تھے) جب ان سے سوالات کام بہوگئے اور وہ سب جلے گئے تواہام تشریق نے جانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے، میں بھی امام کے ہمراہ ہولیا ۔ امام کے خادم کے دربعداجازت مال كركے خدمت ميں حاضر ہوا ۔ سلام كيا ، إمام نے سلام كا جواب ديا ۔ امام كچھ ناراص معلوم ہور ہے تھے، مجھے منتقے کی اجازت بنیں دی۔ آگے بڑھرک میں نے کیس کورکاسامان اُن کے سامنے رکھ دیا۔ الم نے مجھیر ایک اورسا دا مالمان إوهراً دهرمينيك ديا را ورفرما بإ :

" خدانے محکمیل کود کے لئے بیدانہیں کیا

میں نے تام چیزی سمیٹ لیں اور حضرت سے معذرت طلب کی، اور حضرت نے معاف کر دیا، بھریس واپس آگیا ۔ (۱۶)

# غبب كي خبرال اور محزات

ا اماعلی رضاعلیا استام کی شهادت کے بعد بختلف شہر دل سے استی علما د اوردائش مندج کرنے کے لئے مخدوانہ ہوئے۔ اسپنے سفر کے دُوران علما د اوردائش مندج کرنے کے لئے مخدوانہ ہوئے۔ اسپنے سفر کے دُوران مریز بھی کئے آتاکہ امام جوادعلیا استالام کی زیادت بھی کرلیں۔ ان لوگوں نے امام صادق علیال شکام کے ایک خالی گھرمیس قیام کیا۔

امام جوادعلیالسلام جواس دقت کم سن تھے ان کی بزم میں تشریف لاکے "موفق"نای شخص نے لوگوں ہے آپ کا تعارف کرایا، سب ہی احترام میں کھوٹے ہوگئے اور سننے آپ کوسلام کیا، اس کے بعدان لوگوں نے موالا کرنا شروع کئے حضرت نے ہرایک کا جواب دیا، داس واقعہ سے ہرایک کو آپ کی ایامت کا مزیدیقین ہوگیا) ہرایک ٹوسٹس حال تھا، سرنے آ تحضرت کی اور آپ کے لئے دُھا بی کیس ۔ تعظیم کی اور آپ کے لئے دُھا بیس کیس ۔

میں اور بہت سے سے ایک شخص" اسحاق" بھی تھا، جس کابیان ہے کہ بیس نے ایک خط میں دیں سے اس کا جواب ایک خط میں دیں سے اس کا جواب جاموں گا ، اگر انھول نے تام سوالوں کا جواب دے دیا تو اس وقت حضرت ہے اس بات کا تقاضا کردل گا کہ دہ میرے حق میں یہ دُعا فرائیں کرمیری زوج ہے کا کی وضا فرائیں کرمیری زوج ہے کی حل کو صفا فرز تر قراد دے است سے کافی طولانی ہوگئی ، لوگ مسلس آپ سے سوال کررہے سے منے ، اور آپ ہرایک کا جواب دے رہے تھے ۔ یہ

موح كريس أعماكه خطاكل حضرت كي حدمت مين بيش كرون كا - المام كى نظرت جیسے بی مجے بریڑی ادتباد فرایا ۔ "اسحاق؛ خدانے بری دُنیا قبول کرلی ہے ۔اہنے فرزند کا نام "احد" رکھنا۔" میں نے کہا۔" فعدایا تیراٹ کر، یقیناً بہی جسّت خدا ہیں ۔" جب اسحاق وطن والبسس آیا ، خدانے اس کو ایک فرزندعطا کیت ا کانام اس نے احیر" رکھا۔ (۱۷) ۳ عمران بن محمد استوی کا بیان سے کمیس حضرت الم محمدتی علیالسلام جس كانام اس في احر" ركها کی خدمت میں سنر فیاب ہوا ، نمام با توں کے بعد امام سے عرض کیا کہ :\_ " أمّ الحسن "في أب كي خدمت بي سلام عرض كيا سب الديد ورخوامت كي ہے کہ آپ اپنا ایک نباس عنایت فرائیں جے وہ اپناکھن مزاسکے۔ المم نے زمایا۔" وہ ال جیزوں سے بے نیاز ہوسی سے" میں الم کے اس جل کا مطلب مستجھ سکا ، بیال تک کر مجھ تک یخبر بیوی کرهس و قبت میں امام کی حدمت میں حاضرتھا، اس سے ۱۳ میرا روز ميلے بي ام انحسن كا انتقال بوجيكا تھا۔ (١٨) اُ حدین صدید" کابیان ہے کہ ایک قافلے ہمراہ حج کو جار اتھا را سے میں ڈاکو دب نے ہمیں گھیرلیا زاور ہمارا مال اوٹ یا)،جب ہم ہوگ مرینہ مبویے ایک کوچ میں امام جوا دعلیا لسلام سے ملاقات ہوتی ہم لوگ ال کے گھر مہو کے اور سارا وا تعدیمان کیا۔ امام نے حکم دیا، كيشرااوريديهم كولاكرديا كيار إمام في فرايا، حنت بيسي دا كو لے المحقيق اسی حماب سے ایس میں تقیم کولو۔ ہم نے بیبہ آبس میں تقسیم

حفرت الم محرتق" معلوم پر ہوا کہ جنٹنا ڈاکو لیے گئے تھے اسی فدر الم م ٹنے ہمیں دیا۔ ہے اس تقدار معلوم پر ہوا کہ جنٹنا ڈاکو لیے گئے تھے اسی فدر الم م ٹنے ہمیں دیا۔ ہے اس تقدار سے نے کم تھا اور نہ زیادہ ۔ (۱۹) ﷺ ''کامیان ہے کرمیں متحدین مہاتھ اور اسے کامیان ہے کہ میں متحد میں مجاور موگیا تھا وہاں سے مديزكيا اورامام كامهان موارميس امام سے ان كاليك لباس جابرتا تھا مكر آخرُ وَتَمْتَ مَک إِبْنامطلب مِيان نذكرسكاِ ميں سے اسیے آپ سے کہا، ابی اس خوامیش کوایک خط کے ذریعہ امام کی خدمت میں بین کروں اور میس نے میں کیا۔ اس کے بعد میں مسجد بنوی ملا گیا اور دباں یہ طے کیا کر دور تعت نما زیجالاؤں اور خدا وندِ عالم سے ۱۰۰ مر ننبطلب جبر کروں اس دفت اگر دل نے گواہی دی توخط امام کی خدمت میں پیش کروں گا، ورنہ اس کو بھیاڈ کر بھینک دوں گا۔۔۔۔ میرے دل نے گواہی ہمیں ری میں نے خط بھیاڈ کر بھینک دیا اور مکو کی طرف روانہ ہوگیا۔۔۔ را سے میں میں سنے ایک شخص کو ریکھاجس کے ہاتھ میں روال ہے جس میں ایک لیاکسس ہے اور رہ بخض قا فاریس مجھے لاس کرر اے۔ جب وہ مجھ نک " تھارے مولیٰ نے یہ لیاس تھارے لئے بھی ہے"۔ ۲۱) ورخت کی بارآوری مامون نے امام جوادعلیہ السّکلام کوبغداد میں یا وراپنی بیٹی سے آپ کی شادگ کی ، نیکن آپ بغداد میں تفہر سے نہیں اوراپنی المبسیہ کے ساتھ مرینہ واپس آگئے۔ جس وقست امام مرمیزوابس ہورہے تھے اس وقت کافی لوگ

آب کود دانا کرنے کے لئے سنبر کے دروازے مک آپ کے ساتھ آئے اور خدا حانظ كمار مغرب کے وقت آپ ایسی جگر بہو بیخے جہاں ایک ٹرانی سجد تھی۔ ناز مغرب کے لئے امام اس مسجد میں نشریف نے کئے مسجد کے صحن میں سیر كاليك درخت تعاجس ميں أحج تك بيل تبين آئے تھے۔امام نے يا نے طلب كيا اوراس درخت كے تھا لےمیں وصوفرمایا اور جاعت كے سائھ مغرب کی نازادافرمائی۔ اس کے بعد آپ نے چارد کعت نمازنا مینا ٹرھی ال کے بعد آب سیحدہ شکر بحالا کے ، اور آپ نے تمام لوگوں کو دخصت دوسرے ہی دن اس درخت میں کھیل آگئے اور بہترین کھیل یہ دکھیکر لوگوں کو بہت متعجب ہوا۔ (۱۱) جناب شیخ مفید علیالرحمہ کا بیان ہے کہاس روا قعہ کے برسوں بعدمیں نے خور اس درخت کو دیکھا اور اس کا بھیل امام رضًا كى شمادت كا اعلان "امير بن على "كا بيان \_ مح كرحس وفنت امام رضاً عليالسَّلام خرامان میں نشریف فرمائھے ،اس وفت میں مدینہ میں زندگی بسرکرد إتھا، اورا ام جواد کے گھرمیں میراآناحاناتھا۔ امام کے رسننہ دارعام طور سے سلام کرنے المام كى خدمت ميں حاضر ہونے تھے۔ ایک دن امام علیہ السلام نے كنزے كما الناعور توں) سے كر دوعزا دارى سے كئے تيار ہوجائيں۔ امام سے

ایک بار بھراس بات کی تاکیر فرائی که وہ لوگ عز اداری سے لئے آما وہ

موجاً بیں! ان لوگوں نے دریافت کیا "کس کی عزا وادی کے لئے "؟ فرایا،" روٹے زمین کے سب سے بہترانسان کے لئے ۔ و سے کے بعدا مام رصا علیہ السلام کی شمادت کی خرمہ بیز آئی ۔ معلیم ہواکہ اسی دن امام رضا علیہ السّلام کی شمادرت واقع ہوئی ہے جس دن امامؓ نے فربایا تھاکہ عزا دادی کے لئے بیّار ہوجاؤہؓ (۱۳۳)

اعترات قاصی

" فاضيٌّ بحيني بن اكنمُ " جوخا ندانِ رسالتِ وا مامت كے سخت و تيميوں ميں تھا اس نے خوراس بات کا اعراف کیا ہے کہ ایک دن رسول فیراکی قبر مطریے نز دیک امام جواد علیرال لام کود کھا۔ ان سے کما، ضراکی قب مد میں بھرہا میں آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے سرم محس ہورہی ہے۔ امام نے فرمایا ، سوال کے بغیرتھاری باتوں کے جواب وے دوں گا۔ تم ردریافت کرناجا سے موکد ام کون سے ؟ میں نے کما۔ خدا کی فتم مینی دریا فت کرناچا ہتا تھا۔ فرمايا "ميس امام بول"

مین نے کہا: اس بات برکوئی دلیل سیے؟

اس وقت وہ عصا بحوحفرت کے ہاتھوں میں تھا ، وہ کو پاہوا ، اوراس نے کہا ۔۔ " یہ برے مولی ہیں ، اس زمانے کے الم ہیں ا ورحن را کی جحت بيل" (٣٣)

🕜 پردی کی نجات

"علی بن جریز کا بیان ہے کرمیں ام جواد علیہ السلام کی خدمت اقدیں میں حاصر تھا۔ امام ہے گئر کی ایک بڑوسی کو میں حاصر تھا۔ امام ہے گئر کی ایک بڑوسی کو چوری کے الزام میں کھینچتے ہوئے امام کی خدمت میں لائے ، امام نے فرنسال،

" واکے ہوتم پر اس کو آزاد کرو اس نے بکری نہیں چرائی ہے۔ بکری اس دقت فلاں گھر میں ہے جاوڑ ہاں سے لے آؤی

امام نے جمال بتایا تھا وہاں گئے اور بجری کو لے آئے اور کھروالے کو چوری کے الزام میں گرفتار کیا، اس کی بٹائی کی ،اس کا کہاں بھاڑ ڈالا،ادروہ

قسم کھار اتھا کواس سے بری تہیں جوانی ہے۔

ا اس شخص کواہام کی خدمت میں لائے امامؓ نے فرمایا ۔ والے ہوتم ہر تم نے اس شخص پر ظلم کیا ، بحری خور اس کے گئر میں جلی گئی تھی اس کو فہر بھی نہتی ۔ اس وقت امام کئے اس کی دل جوئی کے لئے اور اس کے نقصان کو بیراکرنے کے لئے ایک رقم اس کوعطافر بائی ۔ (۲۲۷)

@قيرى كى دبانى

" علی بن خالد" کابیان سے کہ سامراد" بیں مجھے یاطلاع کی کہ ایک شخص کو شام سے گرفتارکر کے بیمال لا نے ہیں اور قیدخانہ میں اس کو قید کرر کھا ہے۔ مشہور سے کہ پیخفس نبوت کا مذمی ہے۔ مشہور سے کہ پیخفس نبوت کا مذمی ہے۔

میں قید نماندگیا، دربان مے نہایت نرمی اوراحترام سے بین آیا بیا نتک

مست اس مرتق الله مرتق الله وفض مجها فهم اورعفل مدنظ آیا میں نے اس

ے دریافت کیا کہ تھارا کیا تھ ہے ؟

سے دویا میں بیار میں ایک جگر ہے جس کو" راس تجیبیں" کھتے ہیں وجمال المام حبین علیرانسلام کا سرمقدس رکھا گیا تھا) میں دیاں عبادت کیاکرتا تھا۔ ایک دات جب بیں ذکر الٹی میں مصروف تھا۔ ایکا ایکی ایک تحق کوا پیٹے ساسے پایا، اس نے محصے کہا اکھڑے ہوجا دکر

ميس كفر ابوكيا، اس كيماتي جند قدم بعلارد كيفتاكي ابول كمسجدكو فرميل بهول

اس نے بھرسے بوجھا۔ اس سجد کو میجانے ہو۔؟

میں نے کہا۔ ہال مسجد کوف ہے۔

وہاں ہم نے ناز پھی بھریم وہاں سے اہر جلے آئے رہوتھوڑی وور جلے نفے کہ دیکھا رہز میں مسجد بنوگا میں ہوں آ تخضرت کی قبراطہری زیارت کی مسجد میں ناز پڑھی ، بھروہاں سے جلے آئے رہھر چند قدم کے جلے دیکھا کہ مکریس موجو ہوں اخار تحد کا طواف کیا اور باہر جلے آئے بھرچند قدم جلے تو اجبنے کو شام میں اسی جگرہا یا جمال میں عبادت کررہا تھا، اور وہ تخص میری نگاہوں سے پوشدہ ہوگیا۔

بہیں جو بچھ دیکھا تھا وہ میرے لئے کافی تعجب جیز تھا۔ بیمال تک کراس واقع کے ایک مال گزرگیا۔ ایک مال بعدوہ شخص بھرآ با گزششته سال کی طرح اس مرتب بھی وہی سب واقعات بیتی آئے۔ لیکن اس مرتبر جب وہ جانے لگا تؤمیس نے اس کو قسم دے کر بوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرایا ۔ " میس محرس بی بن موسیٰ بن موسیٰ بن جعفر بن محیر بن کمک لی بن انحمیین بن ملی بن ابی طالب ہوں "۔

یہ واقعہ میں نے بیض لوگوں سے بیان کیا، اس کی خرمعقیم عباسی کے دزیر

"محدین عبداللک زیات" کے جو تخی ، اس نے میری گرفتاری کا حکم دیا ، حس کی بنا پر مجھے نبد کر کے بیمال لا یا گیا ہے۔ جوٹوں پینجبر جیلادی کرمیں بوت کا دعویداد علین خالدکا بیان ہے کرمیں نے اس سے کماکراگرتم اجازت دوتوسیح مالات زیات کوکھ کربیسجوں ، تاکہ وہ سیح حالات سے پاخبر ہوجا ئے۔ میں نے سارا واقع زیات کو مکھا۔ اس نے اسی خطاکی بشت برجواب مکھا كراس كوكر جوشخض ايك منب ميں اسے شام سے كوفرا مدميز اور مكر كے كيا اور والس عير آيا اسى سے روائى طلر كرے! يرجواب من كرس بهت ريجيده جوا، دوسرے دن ميں فيدخان كيا "اكم اسے صبر وسٹ کر عزم وہمت کی تلقین کروں اور اس کا حوصلہ بڑھاؤں۔ جب وہاں بہونچا توریجیا در مان اور دوسرے افراد پریٹان حال نظر آرسے ہیں۔ دریا فت ر سیار رہیں ہے۔ کھنے ملکے، جوشخص پنیمبری کا دعوے دارتھا وہ کل مات قیدخانہ سے بنیں معلیم کس طرح باہر چلاگیا۔ زمین میں رصنس گیا، یا آسان میں اُوگیا۔ یا بمسلسل الکسش کے بعد بھی اس کاکونی پتہ نے چلا۔ (۲۵) ا ابوالصلت مبردی " امام دهنا علیه السلام کے مبست ہی مقرب ترین اصحا میں تھے۔ امام رضاعلیہ السلام کی شمادت کے بعد مامون کے حکم سے آئیے کو تیدکر دیا گیا۔ آپ کابریان سے کہ: " أيك مال تك قيد خاند ميس ر إ معاجزاً گياد ايك داست مسارى داست وها وعبادت مين مشغول رلى بيغبراملام اورا بلبيت عليمسهم السلام كواسين

مسأئل کے سلسلے میں واسط قرار دیسے کرخداسے دُعا انگی کرمجھے داِن عطافرائے ابھی میری دعانمام بھی مد مبوتے یا فی تھی کردیجا المام جواد علیدالت الم میرے بائس موجود بن مجم سے قرایا،" اے ابوالصلت کیاعاج ایکے ہ عرض كيا، "له مولى، بال عاجزة كيا الول" فرایا ۔" اُکھو۔ آب نے زیخروں برہاتہ بھیرا اس کے سارے علقے کھل من انفول نے میرام نفر پیرا اور تی دخار سے باہر لے آ کے در بانوں نے م و الله المحاصرت کے رعب وجلال سے کسی میں زبان کھولنے کی سکت مہیں - جب اہم مجھے باہر لے آئے تو مجھ سے فرمایار" میا فرضا بھا فطاب نہ مامون تھیں دیکھ اور د تم بی اس کودیکھو گے" جیسا امام علیالسلام نے فرايا تقاه ديسا بحاموا - (١٩١) تعتقهم عثباسي كي نتشست " دُرفان" جو "ابن الی دادُدگاگهرا دوست تصا ۱ س) کابریان ہے کرایک ن ابن الی داوُد" معتصم کی برم سے ریخیدہ دابس آر ہا تھا۔ میں نے ریخید کی کاسبب درمافت کیا۔ "اسے کائٹ میں بیش سال ہیلے مرکبا ہوتا ـ" يوجعاء" آخر كيول - ؟" كهابه" آج معتضم كي بزم مين ابوعبفر\_امام جوادًّ\_

كه ابن الدادُد الموك استهم دائن اورمتوكل كيزما في مين بنداد كي قافيول مين تفار

كماية ايك خص نے چورى كااعترات كيا، اور مقصم سے يتقاضاكياك وہ صرحاری کرتے اسے باک کر دیے معتصم نے نام فقہا، کو جمع کیا، ان میں محسسد بن علی (امام جواد علیہ اسلام) بھی تھے معتصم نے ہم سے پوچھا ،۔ "چود کا باتھ کہاں سے کاٹا جائے ۔؟"

يس نيكا: "كلان عـ"

يوجا!" اس كى دليل كياسيد؟"

میں نے کہا: آیر تیم میں اتفاکا طلاق کلالی تک ہواہے ،۔ قامتیحوا بِوُجُوْهِكُمْ وَ أَيْدِيْكُمْ "(٢٥)" إِنْ جِرِي اور الحقول كامع كرو"

کلال تک باتھ کا اللاق ہوا ہے۔

اس مسئلمیں فقهار کی ایک جاعت میرے موافق تھی مب کا قول میحاتھا كرچوركا باتفالانى سے كانا جائے . ميكن دوسرے فقهاد كانظر پر بخفاكم چوركا ا تفرینی سے کاٹا جائے معتصم نے ان سے دلیل طلب کی: انھوں نے کہ کا، آيُه وضويس ما ته كااطلاق كهن تك بمواسع . \_ فَاغْسِلُو الْرُجَوْهِ كُمْ وَ آييْدِ يَكُمُرُ إِنَّى إِلْمُسَرَّا فِقِ -(٢٨)" اينے چپرول كودهو اور المحقول كوكھيوں تک بریمال کمنی تک الم تھ کا اطلاق ہوا ہے۔

اس وفت معتصم نے محد بن علی (امام جوادٌ) کی طرف رُرخ کیا ا ور بوجھاکہ

اس مئلمیں آپ کی کیارائے ہے۔

فرايا." ان بوگوں نے اپنے نظر مات بيان كرديئ بيس لہنا مھ معابت رکھو"۔ معتقبر في بهت اصراد كيا اوقيم و محكر كهاكراً ب ابنا نظت بير فنرور ان فريال مر

نرایا ۔ چوبحرتم نے تسم دی سے امتراسنو کی سب وگ اشتباہ میں ہیں ۔ چور کی صرف چارا 'نگلیاں کافی جائیں گی ۔

معصم نے دریافت کیا اس کی دیس کیا ہے۔؟

فرمایا، کرمول فرا کاارسناد سے کہ سجدہ سات اعصاء پر واجب سے بیٹانی، ہاتھ کی ہتھیایاں، وونوں کھٹے، المسترا کا کرکائی ہاتھ کی ہتھیایاں، وونوں کھٹے، اور پاؤں کے دونوں انگوسٹے، المسترا اگر کلائی یا کہنی سے جورکا ہاتھ کا ٹاجائے توجہ سجدہ کس طرح کرے گا۔ اور خدا و نظام کا ادریت اوستے ۔۔ وَ اَتَّ الْمُسَاحِدِی قِلْلُو فَ لَا اَسْدُهُ عُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَداد (۲۹) کا ادریت اعضاد پر سجدہ وا جب سے وہ سب خدا کے لئے ہیں، نفعا سے مساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو " اور جو چیز خدا کے لئے ہم وہ کا ٹی نہمسیں ماتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو " اور جو چیز خدا کے لئے ہم وہ کا ٹی نہمسیس جا مکتی سے بیٹ

که سیجد (جیم پردیر جیسے محلی اجیم پردبر جیسے محل اس کی جی مساجد آتی ہے) کے معنی جی سیجدہ کرنے کی جگر جیس کا مسجدہ کی جگر ہیں۔ اس محدہ کرنے کی جگر جس طرح سیجری منظام اور وہ جیری جی سیجدہ کیاجا آہے۔ بیٹریں سیوہ کرنے کی جگریں۔ اسی طرح بیٹیائی اور بقیہ چیراعفنا ، کوجی سیدلینی محل بیرہ کراجا آ ہے اسی مبنادی اس بیاری میں اس اساجد کی تغییر میں سامندہ عضائی بیرہ کا ذکر ہوا ہے ۔ اس ملسلہ میں دور دور میں المساجد کی تغییر میں سامندہ عضائی میں سیے اور دور مرک تفیریس سامندہ عضائی میں سے دکر ہوا ہے۔ بی مغیری میں اس است اعفاد سیمری کا خراد و مسری تفیریس اعضامے دکر ہوا ہے۔ بی مغیری عبد ان دوا پریٹ کی تغیریس اعضامے دکر ہوا ہے۔ بی مغیری عبد ان دوا پریٹ کی تغیریس اس آیت کی تغیریس اعضامے مسجدہ کا تذکرہ کیا ہے۔ بی مغیری سیدیں جیری " ذھائی" اور دوا پریٹ کا تفیریس اس آیت کی تغیریس اعضامے سیمرہ کا تذکرہ کیا ہے۔ بی مغیری سیدیں جیری " ذھائی" اور دوا پریٹ کا تا ہوں کا اس کی ماشیر ۲۰۰

صخرت الم محرقق ا ابن ابی وا وُدِ کاکمناہے کِمعقعم نے آپ کا جواب پہندگیا اورحکم دیا کہ چود کی صرف چارا گلیاں کا ٹی جائیں (اورسب کے ساسنے ہم سب کی آبروچلی گئی) اس وقت میں کئے رسٹرم کے ادے) موت کی تمناکی۔ (۳۰)

## سازشی ننادی

المام رضا علیدالسلام کے حالات زندگی کے سلسلے میں ہم اس طرف اشارہ کر میکے ہیں کرسائے میں جوا فرانفری تھیلی ہوئی تھی علومین بھی ہنگاہے مراکر سے تھے ان جيرون سے نجات مال كرنے كيلئے بشيون اورايراينوں كوابيے ساتھ لينے كے لئے ما مون عیاسی نے اپنے کو اہلیےت علیم السلام کا دوست ظاہر کرنا شروع کردیا ۔ ایام رضدا على السلام كوربردستى ونى عهد بناكرا بني اس فلا هر دارى كو اور تنكم كرنا چا با اور امام كي نقل و حرکت کو تزدیک سے زیرنظرد تھا۔

\_\_\_\_(بقيرها نيرصيًا)

یہ بات قابل توجہ ہے کہ اگڑ الساجدؓ کی نفسیریں اعضادکا تذکرہ درست نیمتخاتومعتصم کی محلس میں موجود نقها، خاموش زرہے خاص کراس دقت جبکہ اعتراض کی تلاش میں تھے۔ معضم عرب تضا اگر ینفسیرع بی ادب کے اعتبارے درست نہوتی تو ہرگز معصم لول خانوش - دميمًا يح ضرود اعتراض كرتا. امامٌ في جب الماحدٌ كي تغيير بيان فراني اس وقت مارس فقهام اورُمعقهم كاخاموسُ دبهنا اس بات كى دليل بي كه يَنفسير بالكُلْ ميح سبير اس تفسير كوسجيسج سمجےتے ہوئے مقلم نے صر کے نفا ذِکامکم دیا۔ مزیرتفسیل کے لئے برکتابیں دیکھی مائیں ،۔ تفسیرصافی ج مص ۷۵۲ تفسیرنودانقلین نے ۵ص بهم، تفسیر مجمع البیان تے ۱۰ ص ۳۷۴ دوسری خرف امون کے خاندان والے امون کے اس افدام سے ٹوٹن شہیں کھتے وہ یہ سوچ دہیے نفے کہ اس خرح امون خلافت بی عباس سے طوبوں کے سختے کرناچیا ہتا ہیے ، اس لئے بنی عباس امون کے اس اقدام سے کا نی اواض تھے۔ اور انھوں نے امون کی خالفت بھی شروع کر دی لیکن جب امون نے امام دخت ا علیہ انسلام کوشہد کردیا تو بنی عباس خاموش ہو گئے اود سامون سے اس سے اس سے اس

ابون نے الم دخاعلی السلام کو مبرت ہی ہوستہدہ طریقے سے زہر دیاتھ۔
اور یکوسٹسٹن کر دہاتھا کر بیات بھیلنے ہائے ، اپنے جم پر پردہ ڈالنے کے لئے خور کو الم م کاعزا داد ظاہر کیا ۔ بیمان کہ کہ بین دن تک الم م کے گھر پر تفراد ہا، اور نکی دوئی کھا الدہا ۔ ان تہام کوسٹسٹوں کے ہاد چودعلوی پر حقیقت واضح ہوگئ کہ المام کا قاتل مامول کے علاوہ اور کوئی نہیں سیے ۔ اس بات نے علو پوں کوسخت دیمیں منے داس بات نے علو پوں کوسخت دیمیں منے ۔ اس بات نے علو پوں کوسخت دیمیں نظر آیا اور اس کے تعدید و تاہے کی حفاظت کی حافظ ایک اور جال جلی ۔ امام جواد علیہ السلام سے مست زیادہ مجست اور عقیدت کا اظہار کرنے لگا اور زیادہ سے دیا دورہ کو المام جواد علیہ السلام سے مست نہا ہوں گا کہ اس جا دعلیہ السلام سے مست نہا کہ اس جواد علیہ السلام سے مست نہا کہ اور جواس نے دیا دورہ کو سنسٹن کرنے لگا کہ اس جال سے بھی دہی فائدہ اٹھا ہے جواس نے دیا دورہ کو سنسٹن کرنے لگا کہ اس جال سے بھی دہی فائدہ اٹھا ہے جواس نے دیا دورہ کو سنسٹن کرنے دگا کہ اس جال سے بھی دہی فائدہ اٹھا ہے جواس نے دیا دورہ کو سنسٹن کرنے دگا کہ اس جال سے بھی دہی فائدہ اٹھا ہے جواس نے المام دون علیہ السلام کو دربر دستی ولی عہد بہ باکرا گھا تا جا ہے ا

' اس مقعد کے کصول سے لئے امون نے سنٹنٹیٹرینئی امام رضا علیالسائم کی شمادت کے ایک مال بعد امام جواد علیہ السلام کو بغیدا دبلایا اور اپنی لاڈلی بیٹی "ام الفضل" کی شادی آپ کے مراتھ کر دی ۔

" ایان بن شیب کابیان مے کر جب عبا بیول کو ا مون کے اس اوادے کی

حضرت امام محتدثق خبر ملی کر وہ اپتی بیٹی کی شادی الم جواد علیہ انسلام سیے کرناچا ہتا ہے۔ یہ سن کران کو يخطره لاحق بوگرا كرحكومت بى عباس كے خاندان سے منعقل بورا جا ہى ہے۔ اسك وه سب مامون کے باس کئے ۔اس کی الامت کی اور یقسم دلانی کہ وہ اپرا ارادہ برل دے اور کھنے لگے ۔۔" اس عصمیں جوانعات سی عماس اورعلولوں کے درمیان رونا ہوئے ہیں اس سےتم واقف ہوائم سے بہلے خلفاء علویوں کوسٹہ۔ بدر كياكرت تهي النيس ديل كرت من حس دفت تم في دفي عمد كالاحمده " رها" کے سپرد کیا ہیں اس وقت تھی تنٹولیش تھی الیکن خدا نے وہشکل حل کردی سے تمين فيم ديتے ہيں اب دوبارہ بين رتجيرہ مرکرواور پر دستسند نہ کروا اپني بيئ کی شادی بی عباس کے سی نیاں فرد سے کردو" ما مون نے جواب دیا ،۔ منتمارے اور علوبوں کے درمیان جوحاد ات میش آئے تم ہی اس کا سبب ستھے اگرانصاب سے ریجیو وہ تم سے زیارہ حق داریں ميرے ميلے كے خلفار نے جوروش اختباركي تقى دہ قطع رحم كي تقى مين اس طرر سے خداکی بناہ انگتا ہوں " رصلا" کی ولی عہدی کے بارے میں مجی شرمندہ نہیں ہوں ہیں نے توخلافت قبول کرنے کی جین کش کی تھی، میکن نعدا کا کرنا ایک ہوا کم اکفول نے قول نیں فرایا۔ الوجھ محد بن علی (امام جواد علیالسلام) کے بار میں اتناكبول كاميس نے ان كوشارى كے لئے اس كے منتخب كا ہے كہ اس كم سنى میں بھی اکفیس عام علمارا ور دانش مندوں پر فوقیت ماصل ہے . پیچنر گر حب ب تعجب كابب ب مكري حقيقت حب طرح ميرے لئے داضح موكى اميد كرنا مول كم دوسروں کے لئے بھی روسنن ہوجائے تاکرا تھیں معلوم ہرجائے کرمیرانتخاب کتنامیج ہے۔" خا زان والول نے کہا،" یہ نوجوان اگرے تھا دے لئے ہمیت زیا دہ تعجب نجیز

ہے میکن امیمی کم سن ہے اس نے انجی علم وٹن ہی کیا حاصل کیا ہے۔ ؟ صركرو تاکریٹے پرسیکو لیے ،علم دادیب سے واقت برجائے۔ اس وقت تم اسے ارامے ما مون نے کما ۔" وائے ہوتم پر امیں اس نوجوان کوتم سے مبتر جا تا ہوں وہ اس ما بران سے تعلق رکھنا ہے جمال علم خداداد ہے۔ انھیں سیکھنے کی توی ضرور مہیں ہے ان کے آیاد اجداد علم وا دب میں ہمینہ تام لوگوں مے تفقی رہے ہیں۔ ا كرچاہتے بوقوامتحان كرلوجو كي ميں نے كما ہے وہ واضح موجا كے " كي كي ري توبرى اللي بيشكن بها الماي المائل ك- بم تعالي ملہے اس سے ایک تیجی مسئلہ دریافت کریں سکے اگر میجے جواب دے دیا تو ہمیں کوئ اعتراض نہ ہوگا اور ہم سب پرتھارے انتخاب کی حقیقت واضح ہوجائے کی، اوراگرچواب درسے سمکا نب بھی ہاری مشکل آسان ہوما سے گی اورتھیں ال داشتر معمون تظركرنا موكا" ابون نے کہا۔ جب جا ہوا منحان کرلو۔ عبامپوں نے اس دقت کے قاضی الفقیاۃ نامی گڑی مشہور زیانہ مشیاضی يجنى بن اكثم كى طون رج ع كيا ، اوراس سيسبت زباده انعام واكرام كا وعده كيا ، ا کہ وہ امام جواز سے ایک مسئل او تھے جس کا وہ جواب نہ وسے میس رکھی نے یہ بات قبول کرلی ۔ پرسب لوگ ما مول کے یاس آئے اور کمیا، تم ہی کوئ دن میں کردوا مامون نے دن معین کروہا۔ اس روز ہرایک وہاں پیونے گیا۔ مامون نے حكم دياككلس كے بالائ حصمين الم مواد كے لئے مكر بنائى مائے۔الم تشریف لائے اور معین جگر بیٹر گئے ۔ آپ کے ساسنے بھی این اکٹم نے جگر یا گئے۔ ہمر ویک این این جگر بیندگیا . امون الم سے بیلوسی بیندگیا .

يجنى بن اكثم نے مامون سے كميا . " مجھ اجازت ہے كم بس ا بوجفر سے ر وروں ہے کہا۔"خوران سے اجازت طلب کرد"۔ "بیخی نے امام کی طرف دُرخ کر کے کہا۔ آپ پرفعرا ہوجا ڈن کیا مجھے ایک سوال کرنے کی اجازت ہے ۔؟ اہائم نے فرایا۔ اگرچا ہتے توخرورسوال کرد۔ یجنی نے کہا۔ میں آپ پر فدا ہوجاؤں ، جوشخص احرام کی حالت میں شکار کرے اس کا کیا حکم ہے ؟ شکار کرے اس کا کیا حکم ہے ؟ اہائم نے فرایا ،۔ "اس ممئلہ کی متعد دصورتیں ہیں ۔ حرم میں شکار کیا تھا، یا حرم کے باہر، اس کوشکار کی حرمت کاعلم تھا یا نہیں ، جان بوج کرسٹ کارکیا تھا یا بھو ہے سے ، شکا دکرنے والاغلام تھا ، یا آزاد۔ کم س تھا یا بانغ۔ پہلی مرتبہ سٹ کارکیا تھا یا دومری مرتبہ ۔ شکار پریدہ تھا یاکوی اور چیز اشکارچیوٹا تھے۔ یا بڑا ، شکا رکرنے والا اپنے اس عمل پر نادم تھایا دوبارہ کرنے کا ادارہ رکھتا تھے۔ شکار دن میں کیاتھا، یا دانت میں ۔ احرام غمرہ کا تھا یا جج کا " امام کی یہ عالمانہ وضاحت دیکھ کریجٹی بالکل جیران رہ گیا پڑسکست اور عاجز کے آثاراس کے جرمے برنایاں ہوگئے . زبان مکنت کرنے تکی رہمان تک کم ہرایک پر بجنی کی یہ حالت واضح ہوگئی ۔ مامون نے کہا، میں اس نعمت پرضدا کاشکرا داکرتا ہوں کرمیرا استخاب صیح کا عباسیوں کی وف رُخ کر کے کہنے لگا تم اوک جس چیز کا انکا دکر ہے ہے تقے وہمیں معلوم ہوگئ - ؟! اسی محاسب میں امون نے امام سے اپنی بیٹی کی شاری کی بیٹی کمشن

حضرت المام محدثتي کی اور ایام "مے طبہ بڑھنے کی در فواست کی۔ الم اسے قبول فراتے ہوئے ہوں خطير كاآغازكما، اَلْحَنْهُ يَتُّهِ إِفْرًا رَّا بِنِعْمَتِهِ وَلَا إِلٰهَ اِلَّاللَّهُ اِخْلَامًا لِوَحُدَّانِيَّتِهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَكَّدٍ سَسِّيدٍ بَرِيَّتِ ٢ وَالْاَصْفِيَاء مِنْ عِنْزَتِهِ ۖ أَطَّابَعْثُ لُفَتَ ذَ كَانَ مِنْ فَصْلِ اللهِ عَلَى الْآنَامِ ، أَنْ آغَنَهُمْ بِالْحَدَلَالِ عَسَنِ الْحَرَّامِ، وَقَالَ سُبْعَانَهُ، وَآنْكِمُوالْأَيَاكَ مِنْكُمُرَ وَالطَّيْطِينَ مِنْ عِبَادِكُهُ وَ إِمَا يَكُهُ ۚ إِنْ يَكُوٰنُوا فُقَرَاةً يُغْيِنهِ مُ اللهُ مِنْ فَضَلِم وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْمٌ ٥ " ضرا کی نعمتوں کا افراد کرنے ہوئے اس کی حدکرتا موں مفاص وصراً کے لئے کلے توحید لما المالاتر کا افراد کرتا ہوں ، خدا کا در وہ جا شرف المخلوفات حضرت محرصيطفا مهبرا دران كرمنتخب دوزگار الببيت بره ب تنگ بندوں پر فدائی ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے طال کے فربع حرام سے بے نیاز کیا۔ اور شادی کا حکم دیا۔ ارشاد ہے ، ر کر اسے کنواروں کی شاری کرو، صالح غلاموں اورنیک کینروں کے رشے کرو ر فقرا ور منگ دستی تھیں اس کام کی انجام دہی ہے مت دو کے اگر وہ فقیر بول کے تو خدا ا بنے نشل سے الفیم عنی کرے گا۔ خدا بندوں کی دوری ميں بركت رسينے والا ا در ہرچيز كا جانے والا ہے " اس کے بعد امام نے جناب فاطمہ زہرا م کے مرکے مطابق . ۵ در سے مرقرار دیتے ہوئے اپنی مرضی ظاہر کردی روکی گی طرف سے خور مامون نے عقد برُصا اورامام نے خور قبول فراہا۔ امون کے حکم سے حاضر سے کو بیش ہماتھنے بیش

حضرت المام محولتي کے گئے ، دسترخوان لگایاگیا اور لوگ کھانا کھا کرسینے گئے مرب مامول کے قربری اور دربادی دہ گئے ۔ اس دفت مامون نے امام سے پر درخواست کی کرسوال کے سلسلےمیں جوصورتیں آپ نے بیان فرائی تقیس اُن کا جواب مرحمت فرا کی ، امام اُ نے نقصیل سے ہرایک کا جواب مرحمت فرمایا \_\_\_\_\_ (یہ جواب صربیت كى كتابون مى موجور يه). ں ماہوں ہے رسر سے ہے۔ جواب سن کرمامون نے امام کی بہت تعربیت کی اور یہ نقاضا کیا کہ آپ بھی بھی خ بن اکٹم سے کوئی سوال پوچیس ۔ امام نے بیجن کی طرف دُٹ کرکے فرمایا ہر کہا میں مون رست بول د به بیخی جوست کست کها چکاتفا اورامام کی علیت سے مرعوب ہوگیا تھا اکھنے لگا، آپ پر قربان ہوجا دُل بھیے آپ کی مرضی ہو ، اگر علم ہو گا توجواب رول اگا ورمہ خو د آبسے استفارہ کردں گا۔ ے استفادہ روں ہ۔ الام نے فرایا، ایک مرد نے مسلح کوایک عورت پر نگاہ کی جبکہ دکتا ہ کرنا حرام تھیا اورجب سورے عل آیا تو یعودت اس کے لئے حلال ہوگئی المرکے وقت مجمر حرام بوکئی ، جب عصر کا و تمت آیا قو حلال موکئی غروب افتاب کے وقب بھر حرام ہوگئی ک حب عشاد كادفت آيا نوحلال موكمي رنصف منشب كويمرحوام موكني اورحب صبيح ہوئی تو بھر حلال ہوئئی۔ بتا واس کی دھے۔ کیا ہے یہ عورت بعض وقت کیوں حرام ہوجائی تھی اور بعض وقت کیوں حلال ہوجاتی تھی۔ ؟ يحى في كما خداكي تسم مجهاس كاسب بيس معلى - اكراب بيان فرابس توسين استفاده كرون كار الم نے فرایا،" وہ عورت ایک شخف کی کیر بھی ایک ناموم مرد نے میج اس پر گاہ کی جبکہ برتگاہ حرام تھی \_\_ جب مورج نکل آیا تو اس نے بر کیز اس سے

ما لک سے خرید لی اس وقت اس کے لئے صلال ہوگئی ، المرکے وقت اس نے کینرکو
ا آزاد کردیا تواس پرحزام ہوگئی عصر کے وقت اس سے مکاح کرلیا الب بھیر
اس پر صلال ہوگئی غروب آفتاب کے وقت اس نے خلمار کیا تواس برحزام ہوگئی
عشا دیے وقت اس نے ظمار کا کفارہ دیے دیا تو پھر اس پر صلال ہوگئی انصف شعب کواس کو طلاق و سے دیا تواس پرحزام ہوگئی کے جب سے ہوگی تواس نے دہوش کے کرلیا تو پھراس پر صلال ہوگئی ہے

امون کے تیجب سے اپنے خاندان والوں کود کھیا اوران کو نخاطب کر سکے کہا۔" تم میں ایسا ہے کوئی ہواس طرح اس مسئلہ کا جواب وے یا بہلے سوال کا جواب وے یا بہلے سوال کا جواب جاندا ہو۔ ؟

سب نے کہا، بخداکوئی تنیں ہے۔ (۳۱)

یہ بات قابل توجیعی کہ ما مون کی تہم ظاہر داری ' فریب کاری ' عیاری اور مکار اس ارسنستہ کے بارے میں مرف اس لیے تھی کہ اس شادی سے اس کا مقصوت ر

حفرت المام كوتني م سياست كعلاوه كجهاورينها اوروه اس نبادى سيخئ ايك مقامس رماصل كرنا جابهتا بقاء الم ك كام ك كام مين اين يدي بيم كام كانقل وتزكت برنگاه ركھنا جاہت تھا (اس سلیلےمیں مامون کی بیٹی نے اپنی ذمة داری کوخوب نبھایا، وہ برابر جاسوی کیا کرتی تھی، تا رہے اس حقیقت پڑھل گواہ ہے). P اس رشتے امون کا ایک مقصت دیکھی تفاکر اس طرح امام کو ا يخ عيش دنوش ميں شامل كرے اورائفيس اينے تھيل كودا وراسينے كنا بلول میں سرکے کرے اور اس طرح امام کی عظمت وٹرزگ کو واغدا رکھے ، اور ا أست كى بمندوما لا منزلت كولوگون كى نكامون سے گرا وے \_ " محدِّين ريان كاكميزا ہے، كر مامون الم جوادعليالسشلام كومتيزالهودلعب کی طرف کھینچنے کی کوسٹسٹر کرتا تھا اتنی ہی اسے ناکا می ہوتی تھی ۔ امام کی شادی کے موقع پر آلون نے ایک شوخونصورت کنے دن (جن میں ہرایک بہت رن نباس میں طبور محا اور ہرا یک کے اتھ میں جوا ہرات سے لدا ہوا ملشت تھا) كواس بات برآماده كياكم حب امام تشريف لايس تويريميزس ان كااستقيب ال کریں ۔ کینروں نے امون کی ہرایت بڑھل گیا ۔ لیکن الم عشقے الن کی طرف کُٹے ہی مہیں کیا اور عمل سے بنادیا کہ ہم ان چیزوں سے بہت دور ہیں۔ اسی حبتن میں ایک مغنی کو کانے بحانے کیلئے مرعوکما گیا تھا۔ جیسے ہی کس في كانا بجانا شرع كيا الماع في بنداوازيس فرمايا ." خداس ورو" إلى کے اس مطے سے وہ اتبا زیادہ مرعوب ہو اکر موسقی کاآگہ اس کے اتھ سے گرکیا ا ورحب تک زنده را بهر تبی کا بجانه سکا " (۳۲) P جيساكريم ذكركر ع بين كراس دسته سيامون كايك مقصدر بهي

تهاكه ده علوبوں كو ال كے قيام والقلاب سے روك سكے اور اسبے كو ضائرال المسيط كادوست اورجا سبنة والاظامركر سطح ﴿ عوام فریبی مامون بساا دفات کہا کرتا تھا کا میں نے یہ دست نداس لئے کیا ہے آکہ ای كالسل سے ميرا ايك نوامر ہوا ورميں بيغيرا ورعلي كے خاندان كى ايك مسترد كا نا ناكىلادُن ِ رسس) ميكن خومش قيمتى سے امون كى يہ آرزو يُورى نا بولى كجوكه المون کی بیٹی کے کوئ اولاد ہی منیس ہوئی ۔ امام جوا دعلیا استالام کی تمام اولاد معناب ام على القى عليه السلام، موسى برقع حبين عمران ، فاطم، فدريجه، الم كلوم الحكيمه برسب الولادي الم مراحل مليه مرسب اولادي الم مراحل عليه الشكام كى دومرى زوج سے بين جن كا ام "سام مغربية" ان تمام باتوں کے علاوہ مامون نے میرون میاسی مقاصد کھے لئے اس رشتہ برا تنا زور دیا تھایہ رسستہ گرج دنیا وی اکا نشوک سے بھر بور تھا ، میکن امام ۴ اسیفے آبا واحداد کی طرح ونبائی زیجیتیوں سے بالکل سرّادستھے بھہ امون سکے سائق زندگی مسرکرنا اام کے لئے سخت ناگوار تھا۔ « حبین مکاری کلیبان ہے کہ بغدادمیں امام جوادعلیالسلام کی *خدمت* میں حاصر ہوا۔ جب میں نے اام کارائن میں دیجھا توسرے ذہن میں یہ حیال آیاکہ" انتی آسائشوں کے بہوتے ہوئے المام مدینروالیں تنبی جایس گئے الم نے کھوڑی دیر کے لئے مرجعکا یا ورجب سراتھا یا نواک کاہیرہ ریج وعسم "ا ہے حسین! در مؤل فدا کے حرم میں بنو کی رونی ا در نک مجھے اس نزگی سے کمیس زیادہ بسند ہے ۔ (۳۵)

معنرت المم مخذتني اس کے امام زیارہ دن بغدادمیں نہ رسیے ا درا پی زوم ام لفضل " كولے كرمدية واليس أسكے، اورستان ك مريزيس دسي-سرائع میں ما بون کوموت اپنے ساتھ لے گئی اس کے بعد مامون کا بھائی معتصم اس کاجانشین ہوا، سنتی کے جمیں معتصم نے امام کوبغیراد بلایا تاكر زديك سے آب برنظر كه سے م كذمشة صفحات ميں جوركا الفاكائے جانے كا واقع نقل في جي براكراس موقع يرام كويسي شرك كياكيا تھا اور اس وقت قاصى بغداد" ابن انى واؤر " اور دومردن كوكياً شرمندگى بردات كرنا برى تقى اس واقعه كے چندرو زبعد ابن ابى داؤ ركينه وحسرے بھرا ہوا معتصم کے یاس بیونخا اور کما۔ مقادلی بھلائی کے لئے ایک ات کمناجا بتا ہوں کرچندر وزسیطے جووات بیش آیا ہے وہ تھاری حکومت کے حق میں نہیں ہے کیؤنکر تم نے بھری بزم میں جس میں بڑے بڑے علما واور ملک کی اعلیٰ شخصیتیں موجو رکھیں یا بوجعفر ( الم جواد علیدانسلام ) کے فتوے کو ہرا یک کے فتوے پرفوقیت دی جھیں معلوم ہونا جائے کہ لک کے آدھ عوام الفیں خلافت کا مجم حقدار اورسی عاصب سمجن بن مي برجرعوام س البيل تني هي اورشيعول كوايك مفيوط معتصم جسس میں دشمیٰ ام کے نام برائیم موجود تھے، یہ مُن کر بھراک مطا ادراام كاستل كي دريد بوكيا آخركاراس في استي المادي ومكل كرد كهايا، ديقعده كى آخرى تاذئ متى كاس في المطيرالسلام كوز بر ديج آب كا جسدا المرآب كےمديزرگواد صرت الم موسى كاظم علي السلام كے

سرے اہام میں کے میلومیں بغدادمیں دفن کیا گیا۔ (۳۹)

دُرُود ہُو اُن پر اوران کے طبیب وطا ہر آبا واجداد پر۔ ان دد نوں اما موں کا روضہ آئ ہمی کاظین " میں موجود سے اور دروں سے جا سہتے والوں کی زیادت گاہ سے۔

## المام یکے شاگرد

بیغیبراسلام صلی انشرعلیہ واکم وسلم کی طرح ہمارے انرعلیم السّلام بھی اوگوں کی تعیلم و تربیت میں ہمیشہ کوشاں رہے تھے۔ اندعلیم السّلام سے ملے طریقہ تعیلم و تربیت میں ہمیشہ کوشاں رہے تھے۔ اندعلیم السّلام کے مامی اوفات میں تعیلم و یتے ہیں اور بقیہ اوفات میں تعیلم و یتے ہیں اور بقیہ اوفات میں تعیلم و یتے ہیں اور بقیہ اوفات میں تعیلم و تربیت سے لیے کوئی حسائل معطل رہتے ہیں۔ مین الم علیم السّل اس الله کی تعیلم و تربیت میں معرف و فقت معین منیں تھا۔ اندعلیم السّل الله مسلسل اوگوں کی تعیلم و تربیت میں معرف و فقت معین منیں تھا۔ اندعلیم السّل الله مسلسل اوگوں کی تعیلم و تربیت میں معرف میں معرف میں موجون میں منین منیں تھا۔ اندعلیم السّل الله میں موجون میں موجون میں موجون کی مسترون حاصل کرتا تھا۔ تربیت کا بہترین وربعیہ بھی کوئی طاقات کا سرون حاصل کرتا تھا۔ وہ اند کی موال کرنا چاہتا ہے۔ انداز میں موجون موجون موجون موجون کی کی موجون کی

واضح رہے کہ اس طرح کا کوئی مدرمہ وُنیامیس کیس موجو رہیں ہے۔ اس طرح کا مدرمہ توصرف ابنیا وا ور انرعلیم الستام کی زندگیوں میں ملیا ہے۔ اللا ہرسی بات ہے کہ اس طرح کے مدرسہ کے انثرات فائدے اورنتا کج

حضرت امام محمد تقي بهت زیادہ نعجب آمیز ہیں بنی عباس کے خلفار پر جائتے تنے کہ اگرعوام کو اس مدرسه کی خصوصیات کاعلم ہوگیا اور دہ اس طرف متوجہ ہو گئے تو وہ خور بخورالم علیم السلام کی طرف کھنچتے کھیے جائیں گے اور اس صورت میں ہماصبوں کی حکومت خطراک سے دوجار ہوجائے گی ۔۔۔ اس لیے خلفار ہمیشے ریکوشیش كرتة رب كرعوام كوائد عليم لسلام سے دور د كھاجا ليے اور الحسيس نزدیک مذہونے دیا جائے ۔ صرف اہم محد باقرطیرالسلام کے زمانے میں جب عمر بن عبدالعزير كى حكومت تقى اورام معقرصا دق عليا<del>ت</del> لام ح ابتدائی دُور میں حیب بنی امیداور بنی عیاس آبس میں لڑر ہے تھے، اور بن عباس نے ادہ تارہ حکومت حاصل کی تنی اور حکومت مستحکم نہیں ہو گاتی ان وفت عوام كو اتناموقع ل كياكروه آزادي سے استفاده كرسكيل - لها زاہم د میست بین کر اس مختسری مرت میں شاگردوں اور راوبوں کی تعدا و جار براد تک بیون کی (۳۷) - میکن اس کےعلادہ بقیرائر کے زمانوں میں ٹاگردو کی تعداد بہت کم نظر آئی ہے مثلاً الم جواد علیہ السلام کے شاگردوں اور الماولول كى تعداد ١١٠ م ١٨٠٠ - اس سے بربتہ جلتا ہے كراس دورميس عوام كوامام مسي كتنا رور دكهاماتا تها ، ليكن اس مخترى تعب دادسي بهي نایاں افراد نظراتے ہیں ، یماں مونے کے طور پر چند کا فرکرہ کرتے ہیں ،

العلى بن مهزيار

المام جوا دعلیالسلام کے اصحاب خاص اور الم کے دکیل تھے آپ کا شخار المام رضا علیالسلام اور المام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب میں

بھی ہوتا ہے۔ بہت زبارہ عبادت کرنے تھے سجدے کی بنا پر لودی بیشانی پر مر کھے اور جیب کے استھے مطاوع ا قتاب کے وقت مرتجدے میں دیکھنے اور جیب " مک ایک برار مومنوں کیے لئے دُعاہ کر لیتے ستھے اس وقت تک سرندا تھا نے تھے۔ اور جودعا اپنے لئے کرتے تھے و، کاال کے لئے بھی۔ علی بن مہریاد ابوازمیں دہتے تھے اگب نے سے سے ریادہ کتابیں تھی ہیں روس ، ایان وعمل کے اس بلندم تبدیر فائر بھے کرایک مرتب امام جوا د عليه السلام نے آپ کی قدر دانی کرنے ہوئے آپ کوایک خط تھا۔ بسمالندالرحمن الرحيم "اسعلی ا خدا تحدین بهترین ابرعطافهانی است می تحدین حكرد ، ونها وآخرت كي رُسوا في سے محفوظ مر محص ا ورا خرت میں ہمادے سا تو تھیں محتور کرے۔ اے علی میں نے تھے ہیں امورخیر اطاعت اخرام اورواجبات کی اوایگی کے سلسلمیں آزابا ہے، میں یہ کہنے بس حق بجانب ہوں کہ تھارا مبراکسسی کو تهبس باما فنداو برعالم مهنت وفردوى مين تمهارا إجرقرار وس من معلی ہے کہ تم کرسوں سردیوں اور دان دات کیا کیا حدیات انخام دینے ہو۔ صاسے دُماکراہوں کسب دور فیا میت مسلح گ مجع بول کے اس دفت رحمت خاص تھادے شال حال کے اس طرح كردوبر عضين ويحكر رشك كرى دانية سميع المستفعاء بيشك وه وتعاول كاستف والاسبي . (٣٠)

### احدبن مخرابي نصر بنطي

کونے کے رہنے والے الم رضاعلیالسلام اورا مام جواد طیرالت لام کے اصحاب خاص اورا مام جواد طیرالت لام کے اصحاب خاص اوران دونوں الماموں کے نزدیک عظیم منزلت دکھتے ہتھے متعدد کتا ہیں تحریکیں جن میں ایک کتاب "المجامع "ہے ۔ علماء کے نزدیک آپ کی فقی بھیرت سٹورہے ۔ فقہاء آپ کے نظریات کواحترام وعزّت کی گاہوں کے دیکھتے ہیں ۔ (ام)

آپ ان بین آدمیوں میں ہیں جوا ہام دضا علیہالسلام کی خوست میں مخرفیاب ہوئے اور اہام نے ان لوگوں کوخاص عزنت واحترام سے نوا زائیہ

ا زكريان آدم

سنت کے رہنے والے تم میں آئے بھی ان کامزاد موبود ہے۔ امام دف اعلیال اور امام جواد علیہ السلام کے خاص اصحاب امام جواد کنے آپ کے لئے ڈعا فرائی ،آپ امام کے با دفا اصحاب میں شمار ہوئے سنھے ۔ ایک مزنبر امام دہنا علیہ السلام کی ضدمت میں صاحر ہوئے ، صبح تک الم نے باتیں کیں ۔۔۔۔ ایک شخص نے امام دھنا علیالت لمام ہے دریافت کیا ہ۔۔ "میں دُور دہتا ہوں اور ہروقت آپ کی ضدمت میں صاحر نہیں ہوسکتا ہوں۔۔

له اس كَيْ تفصيل اداره نوراسلام عصماع شره كمّاب المعلى رضًا" بيس طاعظ بور

صرت الم محتقا میں اپنے دنی احکام کس سے دریا فت کروں '' فرایا '' ذکریا بن آدم سے اسپنے دینی احکام حاصل کرو۔ وہ دین و ڈنیا کے معاسلے میں امین سہے'' (۱۳۲۳)

#### المحرّن اسماعيل بن بريع

امام موتئ کاظم، امام رضا اور امام جواد طسیب السلام کے اصحابیس علمادشیعہ سے نزدیک مورد اعتماد ، بلندگر دا داور عبادت گذاد سنفے متعب در کمایس تحربرکی ہیں ۔ بی عباس سے درباد میں کام کرتے ہتے۔ اس ملطیں امام رضاعلہ السلام نے آپ سے فرایا بر

الم مرصاطیرات کے درباریس خدا نے اپ سے حوالی ر سنم کاروں کے درباریس خدا نے اپنے بنرے میں طاقت کارا سے دربیہ وہ اپنی دلی و حجت کو ظاہر کرتا ہے۔ انھیں سٹروں میں طاقت کارا ہے ۔ انھیں سٹروں میں طاقت کارا ہے ۔ انھیں سٹروں میں طاقت کارا ہے ۔ انھیں سٹروں میں خفوظ رکھے ۔ مسلمانوں کے معا لات کی اصلاح ہو۔ اپسے نوگ حوادث اورخطات میں صاحبان ایمان کی بناہ گاہ بیں ، ہمارے پرلیٹ ان حال شیعہ ان کی طوت رقر کرتے ہے ۔ ایس اور اپنی مشکلات کامل ان سے طلب کرتے ہیں۔ ایسے افراد کے در نعیب نوش میں اور اپنی مشکلات کامل ان سے مطلب کرتے ہیں۔ ایسے افراد کے در نعیب نوش میں اور اپنی مشکلات کامل ان سے مفوظ رکھتا ہے۔ یوگ حیقی موس ہیں ، زشن پر مندا موس کو آئی ہوگ ہوں ہیں ، زشن پر مندا کے امین ہیں ۔ ان کے نورسے تیا مت نورانی ہوگ ۔ فعدا کی قسم یہ بہشت کے لئے اور بہشت ان سے فرایا ، "تم میں سے جرچا ہے وہ ان مقابات اس وقت امام سے فرایا ، "تم میں سے جرچا ہے وہ ان مقابات کو حاصل کرسک ہیں ۔ "

محدين اساعيسل في وض كيا" آب يرقربان بوجاد ل اكس طرح كال رسی ہوں۔ ؟ فراہا: "مستم گاردں کے مائڈ رہے ہیں نوش کرنے کے لئے ہمارے شیعوں کوخوش کرسے زمینی جس عہدہ اور منصب پر ہو' اس کا مقصد مومنوں سے ظلم وسم دور کرنا ہو)۔ محرب اساعیل، جو بی عباس کے درمادمیں وزارت کے عہدے مرفائز تحقي الم في أخريس ال مع فرايا . " ارب محمد تم منى ان ميس شامل موجاد " (١٨١) سین بن خالو" کابران سے کرایک گروہ کے ہمراہ اہام رضاعلیالسلام کی ضرمت میں حاضر ہوا۔ ووران گفتگو مخربن اساعیل پر بع "کا ذکر آیا۔ امام سنے فها على حابستا بول كرتم مين البيعا فراد بول " (١٣٠) " محربن احدین بجین" کابیان ہے کریس" محدن علی بن بلال" کے ہمسراہ محدین اسماعیل بزیع کی قبر کی زیارت کوگیا محدین علی قبر کے کنارے قبلہ مرخ سیقے اور فرمایا کہ صاحب قرنے مجھ سے بیان کیا کرام ہواد علیہ السلام نے فرمایا۔ " جرشخص اسے برادر موں کی قبری زیارت کوجائے ، قبلا ڈنے بیٹے اورقبریر الم تقديك كر مرتز سوره إنزلناه "كى تلادت كرس، مدا وندعالم اسے قيامت کی پریشانیوں اورسٹ کلات سے مخات رہے گا" ( ۴۸) محربن اساعیل کی روابہت ہے کرمیں نے اام جواد علیالت کمام ہے ا کم لیاس کی درخواست کی کر ابناایک لباس مجھے عنایت فرمائیں تاکر اے ابنا کفن قرار دول رامام نے ایک بہاس مجھے عطافرہایا ،اور قرملیا ، اسس کے بیش كال نو" (١٩١)

اقوال امام

ائم معصومین علیم السلام کے اقوال آقیا علم کی شفاعیں ہیں ہو بندگان خدا کے لئے بدایت اور شعل راہ ہی کو تحریہ افراد سرطرح کی خطا ولغرش سے پاک و پاکیزہ میں ، ان کی ہوایتی صرف ایک ہولوکو لیے ہو نے ہمیں ہیں بلکہ زندگی کے تمام بملوؤں کو بلیے ہوئے ہیں۔ ان کاتعلق کسی خاص فرقے سے محی منس سے بلكم برزقے وطبقے كے لئے بين يام انسانوں كوكمال مطلق كى طرف برابت التعالى، خطات اور تحمير كے مرم سط ميں انسان كو سيارى عطاكرتے إلى بم بيان نوس الم حضرت الم محد تقى جواد عليه السلام كي سندا قوال برا دراك ا ہل سنبت کی کتابوں سے نقل کرتے ہیں ، اس امید کے ساتھ کہ ہم اس سے استفادہ کرسکیں، اور ال اقوال کوائی زندگی کے لئے راہ خاقراردے سکیں۔ ا- حَنِ اسْتَغُنَّىٰ مِاللَّهِ ا فَتَقَرَّ النَّاسُ إِلَيْهِ ، وَحَنِ ا نُّفَيَّ اللهُ أَحَبُّهُ التَّاسُّ - (١٥) بتوست حص خدا يريبروسه ركفتا م لوگ ايني حاجتين اسس سے طلب کرتے ہیں اور جو خداے ڈر ناہے لوگ اے دوست ٣- اَلْكُمَالُ فِي الْعَقْلِ . ( ٥١ )

ان ان کا کال عقل میں ہے۔

٣ ـ حَسْبُ الْمَرُءَ مِنْ كَعَالَ الْمُرُوَّةِ إِنْ لَا يَلْقَ أَعَلُ بمَايَكُرَةُ - (۱۵)

"كال مروَّت يرك انان لوگوں سے اس طرح بيش دائے جے وہ اِسینے بارے میں البسند کرتا ہے"

م. لَا تُعَنَّا لِجُوا الْاَمْرَ قَبْلَ بْلُوْحِبْ فَتَنْدَمُوا وَلَا يَطُوُّ لَنَّ عَلَىٰكُمْ ٱلْآسَلُ نَنَقَسُوا شَكُونَكُمْ وَامْرَحَمُّوا صُّعَفَا ثَكِيمُ وَاطَلَبُواْ مِنَ اللهِ الرَّحْمَةَ بِالرَّحْمَةِ

فیشهیم به رسه ۵) " جس کام کارت به آیا بواس کوانجام نه دو ورز شرمت و " جس کام کارت به آیا بواس کوانجام نه دو ورز شرمت و ہو گئے بلبی چوٹری آکرزوئیں۔ کردکر پر نساوت قلب کاسبسہ سبے ، کر وروں بردیم کروان پردیم کرکے رحمت مدا کے طلب گا

٥ ـ مَنِ اسْتَحْسَنِ قَبِيْجًا كَانَ شَرِيْكًا فِيْهِ - (٥٣) " جوبر ہے فعل کو ابھا مجھتا ہے وہ اس فعل میں ستر مک

٣- اَلْعَتَاسِلُ كَالظُّلُعُ وَالْمُعُدِّنُ عَلَيْتِهِ وَالرَّاصِحَةِ شَرَكَاءِ ۔ (٥٥)

" ظلم كرفے والا، اس كى مروكر سنے والا، اورظلم بمرداضى رمنے والاسے ظلمیں برابر کے متر کے ہیں"

ه مِنْ وَعَظَامَهَا هُسِرًا فَعَدُ مَا إَنَّهُ وَمَنْ وَعَظَـهُ عَلَانِينَةٌ فَقَدَ تَنَانَهُ. (٥٦)

بوسخص اینے برا در مومن کو محفیٰ طور پرنصیحت کرے اس نے اس کوزینت دی اور جوبرادروس کو بھری بزم میں نصیحت کرے

فغرت الممحرتق

اس نے اس کی ساجی جیشت کودا غداد کیا "

٨ ـ اَلْقَصَدُ إِلَى اللهِ بِالْقُلُوبِ اَلْلَغُ مِنْ إِنْبَاتِ الْحَبَوامِجِ
 بالْاَهْمَالِ ـ (٥٤)

ً" دل مصفدا کی طون متوجه میونا اعضار وجوارخ کواعال پر آبادہ کرنے سے زیادہ موٹر ہے"۔

٥- يَوْمُ الْعَدُدُلِ حَلَىَ الظَّلَالِي ٱسْتَلَا كَيِنْ يَوْمِ الْعَجَوْرِ عَلَى َالْمَظْلُوْمِ رَمِهِ)

" عدل وانصاف کادن طالم کے لئے اس دن سے زیارہ سخت ہوگاجس دن مظلوم برطلم ہوا تقایہ

۱۰ - تُحَثُوَانُ صَحِيْفَ قِهِ الْلُهُ تِيلِمِ حُسْنُ خُلْقِهِ (۵۹) " قيامت كرن مسلم كه نامها عال كاعنوان "حشُنِ هلّ" بوكا:"

اا - قَلَاثُ يُسَلِّعُنَ بِالْعَسَدِيمِ صَنُّوانَ اللهِ نَعَسَالًا.
كَثَرَةُ ٱلْاسْتَغُفَارِ وَلِي يُنَّ الْمَبانِي وَكَثْرَةُ الصَّكَوَةَ وَضَلَاتُ مَنْ كَثَرَةُ الصَّكَوَةَ وَضَلَاتُ مَنْ الْمَبَلِيَةِ الْمَبْلَةِ عِنْدَ الْعَرْبُ وَلَا الْعَجَلَةِ وَالْتَوْكُونَ مِن اللهِ عِنْدَ الْعَرْبُ وَاللَّوْكُونَ مِن اللهِ عِنْدَ الْعَرْبُ وَاللَّوْكُونَ مِن اللهِ عِنْدَ الْعَرْبُ وَاللَّوْكُونَ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْكُونَ مِن اللهِ عِنْدَ الْعَرْبُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَا اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَ اللهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَ اللهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَ اللهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْكُولُ الللل

حضرت امام محد لعي ١٢ـ مّنِ أَمَـلَ فَاجِرًّاكَانَ أَهُ فَي عَقُوْبَيتِهِ الْحِرْمَانُ(١٩١) " جو کسی گنام گار کو امیر دلا سے اس کی کترین مرامحرومیت ١٣. مَن انْقَطَعَ إِنَّ أَلَهُ وَحُثَّلَهُ اللهُ اللهُ الَّذِي وَمَنْ عَمِلَ عَلَىٰ غَايْرِعِلَهُ إِنْ الْمُسَدِّدُ ٱكْثَرَ مِسْنَا يُصُلِّهِ (١٣) '' جوخدا کے علاوہ تسی ا ورسے امیدلگائے خدا اس کواسی پر چور دیتا ہے اور جوبغیرعلم کے عمل کرے وہ صلاح سے زياره نسار *جب*لا *تاسي*" ١٣. آهـُ لُ الْهَ عُرُونِ إِلَى اصْطِنَاعِهِ ٱحْوَجُ مِنْ آهـُ لِ ا كْتَاجَةِ الدِّيهِ لِأَنَّ لَهُ مُ اَجْرَهُ مُ وَتَحْزُهُ وَذِكْرَهُ فَهَهُمَااصُطَنَعَ الرَّحِلُ مِنْ مَعُرُّرُونِ فَإِنتَهَا بَبْبَتَكِ عُ فته سفسه ر ۱۹۳) " نیکو کاروں کو نیکی کی مرورت صرورت مترون سے زیارہ م كوكرنيكى كرنے سے الحيس اجرونواب ادرعزت وتشرت مال ہرتی ہے۔ لہذاجب کوئی تی کتاہے توسب سے سیلے خور اپنے ص س عي كرتا \_ بي" 10 و الْعِفَاتُ زِيْنَةُ الْفَقْرُ، وَالشُّكُرُ زِيْنَةُ الْغِينَى، وَالصَّابُرُ رِيْنَةٌ ٱلْبَلَاءِ ۚ وَالتَّوَاضُعُ مِن مُنَةُ الْحَسَد وَالْفَصَاحَةِ ۗ زِيْنَةُ ۗ إِنْكَلَامِ وَالْحِفْظُ زِيْنِنَةُ الرِّوَايَةِ وَخَفْصُ الْجُنَاجِ زِينَنَةُ العِيلُمِ وَحُمُنُ الْآدَبِ زِينَةُ الْعَقُلِ، وَبِسُطَّ الْوَجِهُ لِيْنَةُ الْكَوَجِ، وَتِتَوُلِكُ الْكُونِّ زَنْيَنَةُ

المُتغُرُّوْفَ، وَالْخُفُوعُ رَبِيْنَةٌ الصَّلَاةِ، وَتَوَلِّكُ مَالَا يَغِنِيْ زِيْنَةُ الْوَكَاعِ. (١٣٠)

بعی رئیسته الوماع و (۱۵۳)

"عفیت فقر کی زمینت سے "شکراستغناد کی زینت سے اصب کلم

اللی زمینت سے التحساری برزگ کی دینت سے افراضت کلم

کی زمینت سے احافظ روایت کی زمیت سے اقراض علم کی زمیت

ہے ادب عقل کی زمیت ہے اخترہ پیٹائی سخاوت کی رئیت ہے احسان زبتا نا تیکی کی زمیت سے "صفور فلب ٹازکی زمیت ہے احسان زبتا نا تیکی کی زمیت سے "صفور فلب ٹازکی زمیت ہے ہے فائرہ باتوں سے کنارہ کمٹئی تقویٰ کی زمیمت ہے "

اس مَنْ وَدُینَ بِاللّٰهِ وَ تَوَسِّ لَ عَنْ اِنْ اللّٰهِ خَبَا اِنْ اللّٰهِ صِنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ خَبَا اِنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ خَبَا اِنْ اللّٰهُ صِنْ کُلٌ شَوْعِ وَحَورَمْ مِنْ کُلٌ عَنْ اِنْ اللّٰهِ خَبَادُ اللّٰهُ صِنْ کُلٌ شَوْعِ وَحَورَمْ مِنْ کُلٌ عَنْ اِنْ اللّٰهِ خَبَادُ اللّٰهُ صِنْ کُلٌ شَوْعِ وَحَورَمْ مِنْ کُلٌ عَنْ اِنْ اللّٰهِ فَرَقِیْ اِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ خَبَادُ اللّٰهُ صِنْ کُلٌ عَنْ اللّٰهِ فَرَقِیْ اِنْ اللّٰهِ وَتَوَسِّ کُلٌ عَنْ اِنْ اللّٰهِ فَرَقِیْ وَحَورَمْ مِنْ کُلٌ عَنْ اِنْ اللّٰهِ فَرَقِیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ

" جوشخص خدا براعتما ر کرے ادر خدا پر کھر دمہ کرے خدا اسے ہر بدی سے نجات دے گا اور ہر ڈسٹن سے آسس کی حفاظت کرے گا!'

الدّيْنُ عِزٌ وَالْعِيلُمُ كَنْنُ وَالصُّمْتُ نُونَ وَلَاحَلْمَا السَّمْتُ نُونَ وَلَاحَلْمَ اللّهِ السِّحَةِ وَلَا آخَتَ اللّهِ عَالَى ميسن السّخة و بالدّيْعَ اللّهِ السّخة و بالدّية المستّخة و بالدّية المستحة و بالسّخة و بالسّ

" دہیں عزّت کا سبب ہے؛ علم خزانہ سبے، خاموشیٰ فورسے بعست سے زیادہ کسی چیزنے دین کوپر با دنہیں کیا " لائج سے زیادہ کسی چیزنے انسان کو برباد مہنیں گیا ، صالح دہنا سے قوم کی اسلے ہوتی ہے۔ ڈعایش بلاکوردکرتی ہیں۔

١٨. أَلصَّ بُرُوعَلَى الْمُصُنَّيَّةِ صُصِيْرَةٌ لِلشَّامَةِ - (١٣) " معيبت يرهبركونا ويمن كے ليے تودايك معيبت ہے"۔ ١٩ يَكِيفَ يَضِيعُ مَنِ اللهُ كَافِيلُهُ ، وَكَيْفَ يَنْجُولُ مَنِ اللَّهُ ﴾ "جن كاخدا سريست بووه كونكرنياه بوسكان باحن كامن ا طلكار بوده كيونكر فراد كرسخناسية

٢٠ قَالَ عَلَيْهِ السُّكَامُ فِي ْجَوَابِ مَجُلِ قَالَ لَهُ ٱوُصِيعِيُّ بِوَ صِيَّةٍ حِامِعَةٍ كُمُ تُصِرَةٍ. صَّنْ لَفُمَاكَ عَنْ عَارِالْعَاجِلَةِ

وَيَامِ الْأَجِلَةِ (99)

" ایک شخص نے مضرت سے درخواست کی کہ ایک محقر مگر ماح نصیحت فرمائیں۔ حفرت نے فرمایا۔ ایسے کاموں سے دُور رہو چوڈ نرامیں ذکت اور آخرت میں آ نسیجھ کاسبب ہول*ے "* 

صدایا ہمیں توفیق دے کہم الر معصوبین علیم السلام کے بتا ہے ہوئے راستے يرطل سكيس اوران كى خوشنودى ماصل كرسكيس \_ آمين ! خدایا : توہی بہترین تونق دسینے والا، اوربہترین نصرت کرتے والا ہے۔ ہم تھی پر معروسر کرتے ہیں اور تھی کا سے نیکوں کے طلب گارایں۔

> شهد تقد سس - ايران ۲۴ ردمضاك المبادك سيجليط

#### بتعتالي

#### مآخيذ

ا۔ پکاد جہ ص ۱۵۔عیون المعجزات میں ۱۰۱ ۲- ایک نوَل برنجی سبے کرآپ کی ولادت او دمضان میں ہوئی ہے۔ ۳- بار رقبطیہ وہ کنینر ہیں جو رسول الشرصلی اکٹر علیہ وآئل وسلم کی زوجہ قرار پائیں اور آپ رسُول خدا کے فرزند جناب ابراہیم کی والدہ تھیں۔ MAH 1012 86-00 MIO 00 12 136 -0 ١- ماق عم ص ١٩٢ ۷ ۔ انوارا بہرص ۱۲۵ ۔ کافی ج ۱ ص ۳۲۱ ۔ ارشاد مغید ص ۲۹۹ ٨ عيوك احارارها ح م ص ٢١١ 10. UPY 2 " " -9 ۱۰ کافی ج اص ۳۲۱ - ارشا دمفیرص ۲۹۸ וו- ע מ שטאאץ - אי יו שטארץ ۱۴ - کفایته الانر ص ۳۲۴ - سحار س ۵ ص ۳۵ ۱۳ ارتثار مفید ص ۲۰۹ المار كافي جلدا ص ٢٢٢

١٥. كار جلد ٥٠ ص ١٠٠٠ عبون المعجرات ص ١١٣ 14 - ولا كل الامامرص ٢١٢، يحارج . ٥ ص ٥٩ ١٤. عيون المعجزات ص ١٠٩٬ انتفار كے ماتھ ١٨ . كارج ٥٠ ص ٢٣، خراع دا وندى ص ١٣٠ ١٥ ـ بحاري ٥٠ م ٣٣ . مطابق روايت خرائ راونري ٢٠ فرائ راوندي ص ٢٣٠ - بحارح ٥٠ ص ٢٣ ١٧ \_ نورا لابصار سبلني ص ١٤٩ - احفاق الحق ج ١٢ ص ١٢٨ - كافي ج ١ ص ارستادمفيرص ٣٠٠ مناقب ج٣٥ ص ٣٥٠ ٢٢ - اعلام الوري ص ٢٣٣ ٢٢ - كانى خ اص ١٥٣ - بحارج ٥٠ ص ١٢ ٢٣ - بحارى ٥٥ من ١٨ - خرائح را ونركاكي دوايت كم مطابق ۲۵. ارشاد مفيد ص سم ٢٠ - إعلام الورئ ص ٢٣٢ أ. احقاق الحق ح ١٢ ص ١٢٠ القصول المهر ص ١٨٩ ٢٦ ـ هنتنی الا 6 ل مواتح عمری حضرت امام رصاعلیه السلام ص ٦٨ ـ عیون اخت ار 3+ 0 247 - 3/5 6400 1.4-٢٥- ٢٥ - موره المعاتية ٥ ۲۹- سؤره جن آيتر ۱۸ يه - تفييرعياشي ج اص ١٦٩ ، بحارج ٥٠ ص ٥ ا٣ ـ ارشاد مفيد ص ٢٩٩، تغييرتي ص ١٦٩، احتجابي طرسي ص ٢١٠٥ - بجساد 5.0 ص ١٠٤٠ مه اختصار كرما تفر ٣٢ - كافي ج اص ١٩٩٣ - كارح ٥٠٠٠ -

٣٥٠٠ تا يخ يعترل ع ٢ ص ١٥٣

۳۴۔ منتی الامال ج ۲ ص ۲۲۵، ستحفۃ الازبار کے مطابق (محدث تی اس کتاب کے اسی صفحہ پر بربھی تحریر فرائے ہیں کہ تاریخ ست مصیربات ظاہر ہوتی ہے کہ زمین کا ام محدا ورمبیوں بھی امام جواد علیا ات لام کی بیٹیاں تغییں اور جناب سین مفید نے آپ کی بیٹیوں کے سلطے میں "امام" کا بھی ذکر کیا ہے۔)

٣٥ - نوائح داوندي ص ٨٠٠ ، كارج ٥٠ ص ٨٧٠ -

۳۹ ۔ اوشاد مفید ص ۱۳۰ ، اعلام الوری ص ۱۳۸ ، کارج ۵۰ ص ۱۴ مشتی الاما ۳۷ - اوشاد مفید ص ۱۳۰ ، اعلام الوری ص ۱۳۸ ، کارج ۵۰ ص ۱۴ مشتی الاما ۳۵ من ۲۳۴ ، ( امام جواد علیه المت لمام کے سال شهادت اور روزِ مشمادت کے بار سے میں اور کھی افوال ہیں جیکا تذکرہ مہنیں کیا گیا ہے).

١٧٤ - رجال سينخ طوسي ص ١١٢١ - ١٢٢

M.9 - P94 DP 111 11 11 11 - 17A

١٣٩ م الكنى والالقاب سي ١٥ ص ١٢٨

.٧٠ غيبت سيح طوسي ص ٢٢٥ ! كارج. و من ١٠٥

١١ - معم رجال الحديث ج٢ ص ٢٣٤ ، رجال كتى ص ٥٥٨

٢٢ - رمال ستى ص ١٠٠

٣٦ د منتنى إلا مال سوائع عمرى المم رضاً عمل ٥٨

١٩٥ ريال مشي ص ١٩٥

٥٨ ـ رجال نجاشي ص ٢٥٨

1000 /1 11 - PY

400 UP 11 11 - 142

۱۳۸ روبال کشنی ص ۱۹۳۵ ۲۹ به در در ص ۱۳۵ – ۱۹۳

ه و تورالابصار ص ١٨٠

٥١ ـ الفصول المهرص ٢٩٠

عهد نورالابصارص ١٨٠

۵۳ رانفصول البمدص ۲۹۲

۵۴ فورالابصارض ۱۸۰

٥٥ ـ القصول المهرص ٢٩١

۵۱ تورالا بصار ص ۱۸۰

المار وراو بطار الما ١٨٠

٥٥ ـ القصول المهرص ٢٨٩

791 0° " "-01

٥٩ ـ نورالابصار ص ١٠٠

١٠ ـ القصول المهمرض ٢٩١

١١ - تورالابصار ص ١٨١

١٢ - الفصول المهرص ٢٨٩

۲۳ - ثورا لابصارص ۲۸۰

191 - 1 tand 1 hand 191

40 - نورالابصار ص ١٨١

19- 11 - 1 Land 140 - 17

١٨٠ نورالابصاد ص ١٨٠

1/ - الفصول المهمرص ٢٨٩

۵۵ ۱۹- احقاق الحق ج۱۲ ص ۱۳۹م نقل از" دسید المال" بقید ۱۹ آقوال جونقل کے گئے ہیں وہ کتاب احقاق المحق کی جلد ۱۲ صفحات ۲۳۸م ـ ۱۳۹۸ میس موجود ہیں لیکن یہ تمام اقوال کتاب"الفعہ ول المهمة اور کتاب فورالابصار" سے لئے گئے ہیں۔

# ہرہشھان رمینما سے کتاب

|                  |          |           |                          | . 1.            |
|------------------|----------|-----------|--------------------------|-----------------|
|                  |          |           |                          | لائميك          |
|                  |          |           |                          | وتدامام         |
| ,                |          |           |                          | ت المام         |
|                  |          |           |                          |                 |
|                  |          |           | ر<br>مي ا در معج         |                 |
|                  |          |           | بارآوركا                 | خت کی           |
|                  |          | (-11leste | إنثهادت                  | 100             |
|                  |          |           |                          |                 |
|                  |          |           | -                        | زاون قا         |
|                  |          |           | نتبات                    | وسي کي سنڌ      |
|                  |          |           | 7                        | يى كى را        |
| 1                |          |           | 9                        | עטטען           |
| ( <del></del>    |          | ت         | بالات                    | ضمعياسح         |
|                  |          |           | شاری ۔                   | رشياسه          |
|                  |          |           |                          |                 |
|                  |          |           | - 0.7                    | إم دت           |
| -                |          |           | نازر_                    | م کے:           |
|                  |          |           | بار                      | ) بن مير        |
|                  |          |           | بی نصر ربنط <sub>ی</sub> | 16.1            |
|                  | , p., p. |           | ن سرر                    | بلروش عمرا<br>س |
|                  |          |           | -6                       | زيا بن          |
|                  |          |           | دم<br>ل بن بزریع         | مرس المع        |
|                  |          |           | W-54.7                   | الباد           |
| Service Services |          | 1         |                          | والءام          |
|                  |          | - Marine  |                          | رند             |

#### انخا دِملَتِ مسلم كى ايكسنجيدُ كويشش



جس بیں اساست کے مفہوم کو حبربدعلوم کی روشنی سیس

سادہ وسلیس پیوائے میں بیان کیاگیا ہے سیاست اور مکومت کے سلسلہ میں امام کے مقام کو واضح کیا گیا ہے بسئد امات پر ملتِ اسسالیہ کے مقامت فرقوں کے امین اختلات کے اسباب بیان کیے گئے ہیں اور اسسال می فرقوں کو مفہوم امامت کے سلسلہ میں ایک دومرے سے قریب آگائے کی کوشش

آ قسط طباعث

